





جس میں مسائل نماز کو قرآن مجیداحادیث مبارکہ ادر آنار صحابۂ کرام علیہ الرصوان سے مرال کیا گیا ہے

\_\_\_\_ تالیف \_\_\_\_ رکتیج محمرالیاس فیصل مدینه متوره تقدیم (کیشنج محمر شفیق استعد مدیب منوره

فرير منامحل ادورماركيت جامع مسجد دهلي ١٠٠٠١ فون انس ، ١٢٢ منام ۲۲۱ رهائش : ٢٢١٢٨٨



شروع كرتابول الشركح نام سے جور من ورحيم ب

رعكس كتابت محقوظ بيس)

Website: http://www.allimagetool.com خازيمي عر نام كتاب - الشيخ مخرالياس فيصل مدينه منوره - اینخ مخرشفیق استحک مدبینه منوره \_\_\_ فريد عبك ديو، دېلى معين الدين برسوني الورنبيه ، مقيم د لوبند - المامام مطابق 1990ء سن شاعت \_ الحاج محدّد ناصرفان \_ محدمهاري الفاسي يشكش: حالالقاح النظر شهسی وایاجلیشور ، ضلع مهوتری (سال)

## مُشتملات

| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | منتزعار | صفحه | عنوان                 | تمشرخار |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------|---------|
| 49   | فضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14      | 14   | ييش لفظ               | 1       |
| 4-   | فرائض وضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14      | 11   | زعمارامت کی آرار      | ٢       |
| 41   | سنن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in      | ۲.   | مقمت                  | ۳       |
| 20   | نوا قض وضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19      | ۵-   | طهارت كابيان          | ~       |
| 49   | موزول برمسح كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲.      |      | 03.00                 |         |
| ۸۱   | جرابول برمسح كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41      | ۵٠   | پانی کی اقسام ادر حکم | ۵       |
| 14   | تيمم كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77      | ۵۳   | آ داب استنجار         | 4       |
| 19   | ا وقات نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77      | ۵۸   | بنجيخ ڪاييشاب         | ۷       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 09   | بیجی کابیشیاب         | Λ       |
| 9.   | ظهر کالمسنون دقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44      | 4.   | غسل كابيان            |         |
| ar   | 1 1,6/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10      |      | 09.00                 | 9       |
| 91   | مغرب کا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44      | 4.   | غسل كأمسنون طريقة     | 1.      |
| 14   | عشار کا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44      | 41   | فرا رئص غسل           | 11      |
| 90   | " " 6/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11      | 44   | منى سەمتىلىقە مسائل   | IK      |
| 44   | اوقات مكردم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19      | 44   | حيض                   | Im      |
| 91   | ا ذاك كابياك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣.      | 49   | نفاس                  | 14      |
| 9.4  | فضيلت والهيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m1      | 49   | وضوكابيان             | 10      |
|      | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |         |      |                       |         |

|       | 171  | ما تحقول كوا تضانا     | ۵.         | 91   | تاريخ ا ذاك                       |
|-------|------|------------------------|------------|------|-----------------------------------|
| /Vebs | site | : http://www.          | alli<br>۵۱ | ma   | getool.com                        |
|       | ١٣.  | شنار                   | 24         | 1    | ا ذان مین می <mark>ی اضامه</mark> |
|       | ۱۳۲  | لعوذ                   | ar         | 1.00 | ابل بدعت كالصافيز                 |
|       | ۱۳۳  | تشمير                  | ar         | 1-4  | مستون كلمات                       |
|       | 140  | سورة فاتحه             | ۵۵         | 1-9  | اذان كا جواب                      |
|       |      | ~ (()                  |            | 1.9  | اذان کی رُعا                      |
|       | 124  | منفرد فانتحد پيڙھ      | 04         | 11.  | ا قامئت كابيان                    |
|       | 129  | مقتدى فاتحديذ برطيط    | ۵۷         | "    |                                   |
|       | 16.  | باره ولائل             | ۵۸         | 11.  | مسنون كلمات                       |
|       | 142  | چند بینیا دی حقائق     | 29         | 117  | ا قامت کا جواب                    |
|       | 144  | خلاصئه كلام            | 4.         | 110  | انگو تھے بچومنا                   |
|       | 141  | آيين                   | 41         | 110  | نماز كالمسنون طريقة               |
|       | 141  | سورة .                 | 44         | IIA  | كير _ يهنأ                        |
|       | 14.  | ظهروعصر مين أستة قراءت | 42         | 119  | سردهانينا                         |
|       | 111  | ر فع يدين              | 44         | 119  | قبله روبهونا                      |
|       | 10   | C. Colonia             |            | 141  | نب <u>ا</u> م                     |
|       | 111  | دس دلائل               | 40         | 122  | نيت                               |
|       | 4.1  | چند بنیادی حقالت       | 44         | 177  | تكبير المناسبة                    |
| Ĺ     |      |                        |            |      |                                   |

## مُشتملات

| صفح | عنوان                | مبرخوار | صفحه | عنوان                 | تمشركار |
|-----|----------------------|---------|------|-----------------------|---------|
| 49  | فضيلت                | 14      | 14   | ييش لفظ               | 1       |
| 4-  | فرائض وضو            | 14      | ١٣   | زعاء امت کی آرا ر     | ۲       |
| 41  | سنن                  | in      | ۲.   | مقمت                  | ٣       |
| 20  | نوا قض وضو           | 19      | ۵.   | طهارت كابيان          | 4       |
| 29  | موزول برسط كابيان    | ۲.      |      |                       |         |
| AI  | جرا بول پرمسح کابیان | 11      | ۵.   | پانی کی اقسام اور حکم | ۵       |
| 14  | تيمم كابيان          | 77      | ۵۳   | أداب استنجار          | ч       |
| 19  | ا وقات نماز          | 44      | OA   | بيخي كايبتياب         | ۷       |
|     |                      |         | 09   | بیجی کا بیشیاب        | ٨       |
| 9.  | ظهر کالمسنون دقت     | 24      | ч.   | غسل كابيان            |         |
| 91  | عفر کا را ۱۰         | 10      |      | 00.00                 | 9       |
| 91  | مغرب کا ۵ ۵          | 44      | 4.   | غسل كأمسؤن طريقة      | 1.      |
| 96  | عشار کا 🖈 🌞          | 74      | 41   | فرا رئض غسل           | 11      |
| 90  | " " 6/3              | 11      | 44   | منى سے متعلقہ مسائل   | 14      |
| 94  | ا وقات مكر ديسه      | 19      | 44   | حيض                   | اس      |
| 9A  | ا ذاك كابياك         | ۲.      | 49   | نفاس                  | 14      |
| 9A  | فضيت والهيث          | m1      | 49   | وضوكابيان             | 10      |

| صفح | عنوان                  | مرسوار<br>مرسوار | صفحر | عنوان                 | نبرتمار |
|-----|------------------------|------------------|------|-----------------------|---------|
| 175 | بالحقول كوالطانا       | ۵.               | 91   | تاريخ اذان            | ٣٢      |
| 114 | بائه باند صنے كاطرافية | ۵۱               | 99   | كلمات اذان            | سس      |
| ١٣. | شنار                   | 21               | 1    | ا ذان میں شیعی اضافیز | 77      |
| 127 | تعوذ                   | am               | 1.00 | اہل بدعت کا اضافیز    | 20      |
| 122 | تمير                   | 24               | 1-4  | مسنون كلمات           | ۲۲      |
| 180 | سورة فاتحه             | ۵۵               | 1-9  | اذان كا جواب          | 24      |
|     |                        | لين لين          | 1.9  | اذان کی دُعا          | 21      |
| IFA | منفرد فانخد پرط ھے     | DY               |      | اقامئت كابيان         | ۳9      |
| 149 | مقتدى فاتحدنه يره      | ۵۷               | 11.  | -                     | 77      |
| 10. | باره دلائل             | ۵۸               | 11.  | مسنون كلمات           | ۲.      |
| 144 | چند بنیا دی حقائق      | 29               | 111  | اقامت كاجواب          | 41      |
| 141 | خلاصهٔ کلام            | ٧.               | 110  | انگو تھے پومنا        | ۲۲      |
| 141 | آ بین                  | 41               | 110  | ناز كامسنون طريقه     | ٣٣      |
| 141 | سورة -                 | 44               | IIA  | کیرے پینا             | 44      |
| ۱۸۰ | ظهروعصرمين أستة قراءت  | 45               | 119  | سردهانينا             | 40      |
| IAI | ر فغ بدین              | 4~               | 119  | قبله رومونا           | ۲۹      |
|     | 1120                   | 11               | 171  | فيام                  | ۲۷      |
| IAI | دس دلائل               | 40               | 144  | نيت                   | ۲۸      |
| 1.1 | چند بنیا دی حقالت      | 44               | 177  | یکی ا                 | 64      |
|     | 11/13                  |                  | 1    | 1                     |         |

| V  | ~~   | Site. Hits.//         | VVV     | VVV. | ammagetoc           | 1.0   |
|----|------|-----------------------|---------|------|---------------------|-------|
|    | صفحه | عنوان                 | زبثركار | صفح  | عنوان               | نرشار |
|    | 44.  | امام كامتوجه بيونا    | ۸۴      | 7.7  | źr.                 | 46    |
| į. | 44.  | مسنؤن تسبيات          | 10      | 1.1  | ركوع                | чл    |
|    | 277  | دعاكے لئے ہاتھ اکھانا | 44      |      |                     |       |
|    | 444  | سجر كه مهو كاطريقه    |         |      | رکوع کی کیفیت       | 1     |
|    |      |                       |         | K.A  | ر کوع کی شیخ        |       |
|    | ٢٣   | سجده سبوكي چند صورتين | ۸۸      | 4.0  | تشبيع وتخمييه       | 41    |
|    | 241  | نازمیں گفت گو         | 19      | 4.4  | سجده                | 24    |
|    | 220  | شرائط نماز            | 9.      |      | 0).                 | 21    |
|    | ۲۳۲  | فزائض نماز            | 91      | 4.2  | سجده کی تیج         | ۳۷    |
|    | 220  | واجبات نماز           | 91      | 4.1  | اعصنا دسجده         | دلم   |
|    | 444  | ناز کی سنیں           | 90      | 4.9  | جلسم                | 20    |
|    | 227  | محروبات نماز          | 91      | 4.9  | قيام بإجبسئراستراحت | 24    |
|    | rr-  | فضيلت جماعت           | 90      | 111  | تعده                | 24    |
|    | 777  | جاعت جھوڑنے کی دعید   | 94      | rim  | تشهد                | LA    |
|    | 244  | معيارامامت            | 96      | 414  | ا نگلی کااشاره      | 29    |
| 1  | 177  | صف بندي               | 91      | 114  | فنيام               | A.    |
| 1  | 44   | صفِ اول کی اہمیت      | 99      | 714  | درو دشریف           | Al    |
|    | ra   | امام کی آفتداء        | 1       | MIA  | رُع ا               | 14    |
|    | 172  | ستره کابیان           | 1-1     | 119  | المام               | 1     |
| -  |      |                       |         |      |                     |       |

| صفحه       | المالي المالي المالي       | مبرعار | صفحہ                      | عتوان عثوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نمرشار |
|------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>TAT</b> | تراويح كى تعربي            | 14-    | 1179                      | نقشدر كعات ناز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1    |
| 7A T       | تراویح عهد نبوی میں        | IH     | <b>Y</b> \(\rightarrow\). | ظهركى دكعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.10   |
| TAD        | عهر صديقي                  | ١٢٢    | rar                       | عصر کی رکعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-14   |
| TAB        | عہدِفاروقی                 | 171    | rar                       | مغرب کی رکھات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.0    |
| 191        | عهدعتماني                  | 14/    | 10 1                      | عشار کی رکعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.4    |
| 194        | عبدعلی                     | 149    | raa                       | و جوب و تر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1-6    |
| 190        |                            | 144    | ray                       | قضار ونز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.0    |
| 194        | تراويح كى چودە سوسالەتارىخ | 145    | ran                       | ر کعات و تر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1-9    |
| 194        | مسجد حرام بیں              | ١٢٨    | 14.                       | دعا کے قنوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11-    |
| 191        | مسجد نبوی میں              | 149    | ۲۲۳                       | ر کوع سے پہلے قنوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111    |
| ۳.۳        | دوسوال                     | ١٣٠    | 242                       | تعدهٔ اولیٰ اورسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111    |
| r.0        | مخلصار نضيحت               | 171    | 749                       | ركعات فجر الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111    |
| 4.0        | حشبهات كاازاله             | 127    | 149                       | سنن فجر کی ادائیگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111    |
| 717        | شب قدر                     | سسا    | 124                       | جمعر کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110    |
| ۳۱۳        | ا نماز بهجد                | ١٣٢    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      |
| 114        | ا خازاشراق                 | 120    | 469                       | جعدمة برطيضة كىسنرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 114    |
| ۳۱۸        | مغرب وعشارك درميان لوافل   | ١٣٢    | YLO                       | خطبرمسنوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 114    |
| 219        | ببيط كركوا فل پر هنا       | ١٣٤    | YLL                       | ا د کعات جمعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 114    |
| mr.        | سماز عيدين                 | ١٣٨    | 111                       | مسنون قرارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 119    |
|            |                            |        |                           | Company of the Compan | 1      |

#### Website: http://www.allimagetool.com ٠٢٠ ١٥١ كازواجت طرلقه نماز عيدين FFA 114 اعم الما فارشيح وازتجيرس ٩٣٩ 11% ۱۵۳ فازاستخاره عمل نبوی Mp. ١٢٣ 141 אדן אם שונציה اجاعات MMI INF محل بحبيرات ٦ ١٥٥ كازجازه rpp فطبعيدين المركم MALA ١٥٧ ١٥٤ أ فرى لمحات كالمسؤن عمل مسافركي نماز سابالم IND الموت کے بعد کا سبنانعل 466 ۳۲۹ ۱۵۸ طریقه نمازجنازه MANA MA 109 KM 184 ١٩٠ ٣٢٩ غائبانه نازجنازه جمع بين الصلامين ra. MA ۱۲۹ گرین کی نمانه Mar 7 141 WWW ١١٢ مصادر ومراجع ٣٩٢ كازاتشقار highly 10.

مسأبل نماز سفی تعلق ایک معروف ومشه ورکتاب ہے جومتعدّ دبارشائع ہو گئی ہے۔
آج نک فقت نفی کی ترتیب پراتنی مفصل اور مدلّل نماز کے موضوع پرکوئی کتاب منظر عام پرمیر علم
میں نہیں آئی ہے جسے جیج احا دیت رسول می الشرعلیہ وسلم اور آثار صحابہ رضوان الشعلیہ ہم المعین
سے مزیّن و مُرضّع کی گئی ہولیکن اُسے آج نک تابت وطباعت اور صحت کے اعتبار سے وہ مقام عطا
نہیں کیا گیاجس کی میستحق ہے ۔ المحمد بشر آج سے تین سال قبل میر مے ملص دوستوں اور
بہی خواہوں نے اس کی افادیت واہمیت کو محسوس کیا اور کہنا بت کی خامیاں و ورکر کے جی
کتابت، مناسب سائز، دیدہ زیب ٹائش اور بہترین کاغذ پرطباعت کراکر مضبوط اور مخفوس
بائنڈنگ میں منظر عام پرلانے کی مجھ سے خواہش ظاہر کی اور اس کا سہرامیر ہے ہی سرر کھنا چاہا۔
بائنڈنگ میں منظر عام پرلانے کی مجھ سے خواہش ظاہر کی اور اس کا سہرامیر ہے ہی سرر کھنا چاہا۔

سین میں عدیم الفرصی اور محدود اسباب کاعذر کرتا رہا۔ بار بار اصرار اور دوستوں کی حوصلہ افزائی کے وعدے نے میرے لئے کوئی عدر نہ جھوڑا۔ بالآخراس بارگراں کواپنے دوست ناتواں پررکھنے کاعزم مصمم کرلیا۔ ابھی ادھورا ہی کام ہوبایا تھا کہ کترت مشاغل کی وجہ سے دن بدن تا خیر ہور ہی تھی اور دوسری طرف ممبروں کا بار بار مطالبہ بھی جاری تھا اس لئے بیس نے مذکورہ کتا ہو بائے اشاعت 'فرید بیک ڈبو دہلی کے حوالے کر دیا ہے اور فریوصاحب سے مذکورہ کتا ہو اور فریوصاحب سے درخواست کی ہے کہ برای تعالی اس کتا ہے کہ برای کو است منظور کرئی ہے۔ ڈعاہے کہ بری تعالی اس کتا ہے کہ باری تعالی اس کتا ہے کو باور میں ان کے اہلی فانہ کے لئے ذریع نے تبائے۔ آئین!

نوٹ: ہم نے ایک ایک سطر پڑھ کرتمام با غلاط سیج کی ہیں ، اپنے اس دعوٰی میں ہم
کہاں تک سیج ہیں اس کی تصدیق آپ کتاب کے مطالعہ اور قدیم ایڈیشن سے تقابل کرنے کے
بعد ہی کر سکتے ہیں ۔
معمر مہدی القاسمی
دارالقہ می والنظر وہ بی

#### بِسْبُواللَّهُ الرَّهُ مِن الرَّهُ يُويُونُ نَحْهُدُ كُا وَيْمُ لِمِّي عَلَى مَ سُوْلِرِالدَّكِرِيْمِ طُ

الترتعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز پیمبردصلی الشرعلیہ دسلم اکمے پہلے ایڈیش کو قبولیت عاممہ نفیب ہوئی کہ فختلف طبقوں میں اس کے مفیدا ٹرات مرتب ہوئے۔ چونکہ نماز کی ادائیگی کے وقت جب آن مخصور صلی الشرعلیہ وسلم کی منت کا مفہوم ذہن میں ہو تو نماز میں خشوع وضفو شکا پیلا ہونا ایک بیقینی امریعے جو کہ نماز کی روح ہے۔ پیقینی امریعے جو کہ نماز کی روح ہے۔

نیزاس کناب کوپڑھنے سے اہل سنت وجاعت کایریقین مزید بیختہ ہوگیاکہ ان کی نماز

کاطریقہ اسخصورصلی الشرعلیہ وہم کی سنت کے عین مطابق ہے۔

آئ کی ایک ایساگر دہ بھی معرض وجود میں آگیا ہے جن کے نہ بی افکار کاخلاصہ نماز کے چنداختلا نی مسائل کو موادینا ہے۔ ان کے ہاں سنت کا ایک نما الا معیاد ہے کہ جو کام وہ حود کریں اسے سنت کا عنوان دیتے ہیں اور مبرائس کام کو خلات سنت گردانتے جس پر جہود اہل اسلام پیرا بیں ان میں اکثریتی طبقہ توسادہ لوح اُن پڑھ کوام کا ہے جواس انداز فکر کے حامل کی بھی ا مام مسجدیا واعظ کے مقلّہ ہیں جب کہ دوسرا طبقہ وہ ہے جوابت ان اُن قسم کی طحی معلومات دکھتا ہے مسجدیا واعظ کے مقلّہ ہیں جب کہ دوسرا طبقہ وہ ہے جوابت اور اُن قسم کی طرف کر مدیت سے اور بعض مسئل ہے کہ بی طرف کو مدیت سے فارت ہے اور اس مسلک کے ذمہ دار لوگوں پڑشنل ہے جوابی مسلک کے بانی واکا برین کی تعلیمات اور الن کے وضع کردہ استیازی اصولوں کو تر ف آخر بجمتا ہے اور اس ساری صورت حال کو عوام کی نظر دی سے او حجل رکھنے کے لئے پر لوگ صدیت کے ساتھ ا بین ساری صورت حال کو عوام کی نظر دی سے او حجل رکھنے کے لئے پر لوگ صدیت کے ساتھ ا بین

Website: http://www.allimagetool.com
وابتنگی کا اظهار کرتے ہیں اوریہ تا تردیتے ہیں کہ دوسرے تام مسلمان عدیث پر مل تیں
کرتے۔

اس صورت حال کے بیش نظر قرآن و حدیث اور آثار صحابہ کی روشنی بین نماز کے اہم مسأمل کو مرتب کر دیا گیا تاکہ اس معالطہ کا ازالہ ہوجائے۔ المحدلشد کے اول الذکر دولؤں طبقوں پراس کتاب کا مشبت اور مفیدا تر ہموا نیز ابنیس اپنے موقف کی کمروری کا احساس بھی ہموا۔ موجودہ ابنی بیس اس طرز فکر کے بانی و زعمار کی بعض تحقیقات بھی شامل کر دی گئی ہیں تاکہ میسراطبقہ بھی ان حقالت کا بغور جائزہ لیے اورا آت اسلامیہ کو مزید منتشر ہمونے سے بچانے کی فکر کرے اورا تعاریب المسلمین کی مساعی میں شریک ہمو۔ بیانے کی فکر کرے اورا تعاریب المسلمین کی مساعی میں شریک ہمو۔ واللہ تعالی کا اندازی مطالعہ کے مساتھ ما حاص میں آتا اس کتاب کا اندازی مطالعہ کرنے کے مساتھ ما حماعت نماز وطباعت کے مساتھ ما حماعت مناز

وطباعت کے ساتھ منظرعام پر آیا۔ اس کتاب کاانفرادی مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ باجماعت نماز کے بعد چنداحادیث کا سنناسنانا بھی بہت مفید رہے گا۔

آ سخریس تمام مخلصین اورخصوصًا محتر می مولانا عبدالرؤن فاروقی صاحب کاشکریرا داکرتا ہوں جنبوں نے اس اٹیریشن کی اشاعت میں رکھیسی لی نیز محتر می شبیر بیعقوب صاحب ادر محتر می حکم کے زاہر میں مقاکے لئے دعاگو ہوں کہ الشر تعالیٰ انہیں اس کتاب کے انگریزی وبٹکا لی ترجہ کی تکمیل کی توفیق عطافر مائے جس کا آغاز انہوں نے دیا خل کجنہ میں بیچے کرکیا ہے الشرتعالیٰ اس کتاب کو مزید نافع اور زاد آخرت بنائے ۔ آیین یارب العالمین

> قحدالیاس فیصل: ریاض کجنته مسجد نبوتی، مدینه منوره ۱۹ رسب مصطحه هیر وزجمعه سات بجگر پینتیس منط

حدوثنا ہے اپنے حقیقی معبود کے لئے اور درو دوسلام ہے اس کے آخری رسول کے لئے

ایک عرصہ سے پر خرورت محبوس کی جارہ بہتی کہ ارد و زبان میں نماز کے مسائل کے ساتھ دلائل کا ذکر

بھی آجائے۔ الشر تعالیٰ کافضل واحسان ہے جس نے اس غفیم ہوضوع میں نماز ہیمبر پر لکھنے کی سعاد ہے۔

بختی الشرجل جلالہ کی ذات اقد س ہر بھروسہ کر کے یہ کام شروع کیا۔ الشر تعالیٰ اس کوسٹ کو شرف بختی ۔ الشرجل جلالہ کی ذات اقد س ہر بھروسہ کر کے یہ کام شروع کی الشرف اللہ میں کہ اس میں کامیابی فیولیت سے نواذ ہے او دہاری نمازوں میں خشوع کی کیفیت پیدا فرمائے دائین، کہ اس میں کامیابی کا داذہ ہے۔

قَالُ اَ فَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الْكَذِيْنَ هُمَّمُ فِي صَلَا تِهِ هَ خِيَامِنَعُونَ و المؤسون المُوسون المؤسون المؤسو

آئندہ صفحات بیں بیغمبرعالم صلی الٹرعلیہ وسلم کی مسنوک نماز کو بیش کیا گیاہہے ،عربی عباراً کے ترجمہ میں تن الوسع محاورہ کا اہمام کیا گیاہے تاکہ مفہوم باسانی واضح ہو فارئین سے درخواست ہے کہ کتاب کو استفادہ کی نظر سے پڑھیں ،کتا ہے محاسن الٹرتعالیٰ کی عطا ہیں ،اگر کوئی علطی کیس تو اسے میری کم مائیگی کا نیتجہ مجھیں اور مجھے مطلع کر دیں ۔

المخرس مولانا محرشین اسعر منا مخصوصی تسکرید کے سحق ہیں جہنوں نے فراہمی کتب درجے موادیس قابل قدر تعاول کیا۔ نیز میال ریاض کی فاروق صاحب، جناشی سائحق صدیق صاحب اور دیگر جن حفرات نے کسی بھی مرحلہ پر تعاول کیا ۔ با دعاؤل میں یا در کھا سب شکریہ کے مستحق ہیں۔ الشر تعالیٰ ان تمام محلصانہ مسامی کو قبول فرمائے ، فلاح دارین کا ذریعہ بنائے اور تو فیق عمل سے نوانے ۔ الشر تعالیٰ ان تمام محلصانہ مسامی کو قبول فرمائے ، فلاح دارین کا ذریعہ بنائے اور تو فیق عمل سے نوانے ۔ استر تعالیٰ ان تمام محلول المرینۃ المنورة المنورة میں بارب العالمین المحد لشررب العالمین ۔ ناچیز ، محد الیاس فیصل لمرینۃ المنورة

تقريظ مولانا المحركي ساح حب وزارة الأوقاف والشيون الاسلاميه كويت كن عالمي شلامي اقتصادي سل

لِينَمِ اللَّهِ الرَّهُمَّانِ الرَّهُ يُعِرِهِ

اَلْحَمْدُ وَيَشْدِهِ وَكَفِيٰ وَالسَّلُواْةُ وَالسَّلَامُ عَلَى عِبَادِهِ اللَّذِیْنَ اصْطَفَیٰ اَمَّا اَعْدُ جوال سال محرّم محمد المیاس فی سے سے سام سے یہ کتاب تھی ہے میں نے مدینہ مؤرہ اور خاص کر سجر نبوی صلی السُّرعلیہ وسلم میں بیٹھ کرجستہ جستہ مقامات سے کتاب

كامطالعكيا-

یہ کتاب صلّقی اگیا کہ آئی تھے فی آھی ہے۔ دوران نمازی علی تصویر ہے اور دلائل شرعیر سے اور دلائل شرعیر سے اور دلائل شرعیر سے بے اسلوب عام فہم بامحاورہ اور تحقیقی ہے۔ دوران نماز ہر ہررکن کی ادائیگ کے وقت عمل پر پر سلی اللہ علیہ وسلم اور مفہوم صدیت ذہیں ہیں ہوتو شوع خضوع والی نماز پڑھئے ہیں مرد ملے گی جوکہ نماز کی روح ہے۔ کتاب ہیں حضرات احمات کے دلائل کو یکجا جمع کیا گیا ہے۔ نماز کے اہم مسائل کو دلائل کی روشی ہیں جانے تھے لئے کتاب کی افادیت مسلم ہے مجھے امید ہے کہ انشار اللہ خواص عوم ام اس کتاب سے مستقید ہوں گے۔ فاضل نوجوان مولان محمد الیاس فیصل صاحب کا یہ ملی ذوت اور دین خدمت بلاست ہم

لائق تحيين ہے۔

آ سخر میں دعاہے کہ السُّرُنعالیٰ اس کتاب کوشرف قبولیت سے نوازے مسلما نوکی اس سے استفادہ کی توفیق عطافر مائے اور فلاح دارین کا ذریعہ بنائے۔ آبین ثم آبین ۔ پنایج دی، مدینه او نبوری وسالق رسمنجد نبوی مدینه منوره

الى سعادت بزور بازونيست تار بخشد خدل ت بخشنده

ناچیز نے مؤلف فحرم کے حسب فرمان اہم مباحث کا مطالعہ کیا بلاریب تالیف کی اپنی نوعیت کی مباحث کا مطالعہ کیا بلاریب تالیف کی اپنا۔ جو پس باوجود مختصر ہونے کے «مسائل نماز «پرجامعیت کے اعتبار سے ایک گیج گرانمایہ پایا۔ جو قرآن وحدیث کی موتیوں سے جاکم گارہا ہے۔ انداز بیاں عام فہم ، زبان سلیس ، ترتیب دلکش اور مآخذ مستند ہیں ، بول تو علمائے کرام نے اس مقدس موضوع پر ہر دور میں بے شمار کی ہیں لکھی ہیں ایکن ایسی کتاب کی شدت سے خرورت محسوس کی جارہی تقی جواستدلالی ذوق رکھنے والوں کے لئے باعث اطبینان و تشفی ہو۔

### رَائِے گرامی حُضرِ مُولانا محدادریں انضاری منا سربرست ادارہ تبلیغ الاسلام

یں نے بخرم محمدالیا سفیل کی کتاب نماز پیمبردصلی الشرعلیہ رسلم ) کوخو فیق وشوق سے پڑھا اور تنقیدی نظرسے بھی اس کا مطالعہ کیا ۔ کتاب واقعی اسم باسٹی ہے جس میں نمساز مسنون کے نمام ادکان کی تشریح دلائل کے ساتھ کی گئے ہے ۔ نماز کے موضوع پر بہہت سے حفرات نے لکھا ہے مگر اس دور میں اتنی سلیس مدلل اور جامح کتاب میری نظر سے نہیں گذری ۔ یہ کتاب ہر علم دوست کے لئے قیمتی سرمایہ اور حفرات احماف کے لئے گو ہر گراں مایہ ہے ۔ حتی کہ جو غیر مقلد حفرات تلاش حق کی بینت سے اس کتاب کا مطالعہ کریں گے ان پر روز دوشن کی طرح حق واضح ہوجائے گا۔ خواہ فاتحہ فلف اللهام رفع یدین آیین بالجمری بحث ہویا تسمیہ بالجمری کے۔

الغرض یہ کتاب پاکستان و ہندوستان کے علیمی اداروں میں شامل نصاب ہونی چاہئے آ ہنر میں مصنف کتاب کو مبارک ہاد دیتا ہوں اور دعاکرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کو شرت میں مصنف کتاب کو مبارک ہاد دیتا ہوں اور دعاکرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کو شرت میں سبب مغفوت شرت میں سبب مغفوت و ذریعہ مخات ہو۔ آئین تم آئین

محدا درسیں الانضاری ا دارہ تبلیغ الاسسلام صادق آباد سرجنوری سم

## رًائے گرامی حضرت اقدی مولانا محدز ابرائیسی صاحب

احقرنے مولانا محدالیا سفیصل صاحب کی کتاب متعلقه نماز کاجسته جسته مطالع کیا بولانا نے بڑی عرق ریزی سے حوالہ جات تلاش فرماکرا سیموصوع کو مکمل فرمایا ہے۔ جزاہم الشر خیرالجزار .

مولانا محدالیا سی فیصل صاحب کی یر محنت خصوصی طور پر دبی طلبار کے لئے قابل قدر ہے جو آپ نے مسائل نماز کو ارشا دات سیدالا نبیار صلی الشرعلیہ وسلم سے مدلل کرنے کے بارہ میں فرمانی ہے۔ آپ کا یہ مقدمة الکتاب فقہ حنفی کی عظمت اوراس کی اہمیت پر واضح دلا کل سے مزین ہے۔ آپ کا یہ مقدمة الکتاب فقہ حنفی کی عظمت اوراس کی اہمیت پر واضح دلا کل سے مزین ہے۔ اللہ تعالی قبول فرما ہے اورائل اسلام کواس سے زیادہ بہرہ ور فرمائے۔ آیس احقر محدزا بدائیسین غفرلہ

# رائے گرای خطیہ اسلام حضر مولانا محتر کی الترصاحب مرکزی جامع میجداسلام آباد

ناز پیمر مولفہ محدالیا س فیل مولف کی طرف سے ہدیہ ملی ۔ پوری کتاب کوجگہ جگہ سے پڑھا، ہرکتاب کو پورا پڑھا جائے یا چیدہ جیدہ مقامات سے پڑھا جائے ۔ کتاب کا امزازہ آسانی سے دگایا جاسکتا ہے .

عزنرم استید مولانا محمد الیاس فیصل نے اس کتاب بین خوب محنت کی مسلک ہالیت کے مطابق نماز کو مجیح احادیث سے ثابت کیا۔ انداز بہت پیارا اور دنشیں ہے مجھے یہ کت اب پیندائی دل سے مؤلف کے لئے دعائیس نکلیں۔ فجزاہم الٹرخیر الجزار

والسلام حجد عب رائشر

تقريظ مولانام قبول حمر صاحب صدراسلامک شریعت کونسل برط انیه

عزیزگرای مولانانحدالیاس فیصل سلزنے وقت کی خرورت محسوس کرتے ہوئے ہنایت محنت اورعرق ریزی سے ایک علی شاہکار «نماز بیمبٹر » کے نام سے ترتیب دیاہے۔ بحدالٹر ریکتاب اپن جگر جہال وقت کی ایک پیکار ہے وہال علمی سرمایہ اور ایک ہنایت

ہی منتند مجبوعہ ہے۔ اس میں ہرمئد برتھیں لین پیش کی گئی ہے۔ اسدلال کی قوت کو ہرجبگہ ملحوظ رکھا گیا ہے قابل ہجٹ مسائل کو نہایت متانت اور سخید کی سے نکھار کر پیش کیا گیا ہے۔ زبال علی ہولئے کے باوجو دسلیس ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ ہرطبقہ کے لوگ، اس علمی سرچشمہ سے سیراب ہوسکیں گے دعا۔ کرتا ہوں کہ الٹہ کریم اس کتاب کو عوام وخواص کے لئے نافع اور فاضل مُولف کے لئے ذخشہ سرہ آخرت بنائے۔ آئین

ر یه کلمات ترم می بین بینظ کر لکھے گئے ) ۲۶ رشعبان سر بھارہ

مقبول حمر

(۱) خطیه فیمفتی مرکزی جامع مجرگلاسگوسکاط لینڈ (۷) صدراسلامک شریعت کونسل برطاینیر

## مجه كتاب أركي

فرورت کتاب ایک عرصہ سے ار دو زبان بین لیسی کتاب کی فرورت محسوس کی جاری تھی کتب میں نماز مسؤن سے شعلقہ آیات واحادیث کو پکچا جمع کر دیا جائے تاکہ ۔ ا۔ عوام وخواص کے ذہن میں پیدا ہونے والے اور پیدا کئے جانے والے شہمات رفع ہوسکیں ۔

۲- نماز کے اہم مسائل اور دلائل سے ہرنمازی واقت ہوسکے۔ ۳- نماز کے ہررکن کی ادائیگ کے وقت جب ذبن ہیں یہ تصور مہو کہ بینچیرعالم صلی الشرعلیہ وسلم کی اتباع ہیں ایسا کر رہا ہوں توخشوع وخصنوع میں اضافہ ہوگا۔

اندازگتاب، کتاب کا ندازخالص علی ہے، ہرسکہ کے ساتھ اس کی دلیل کا بھی ذکر ہے۔ اس کی ترتیب سے مددلی گئی ہے۔ بعض اختلاقی مسائل کی تشریح و توضیح اور دلائل کا مواز بنرحاشیر میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ حدیث کی کتاب کا حوالہ دینے و قت صفح نمبر درج کر سے کے بجائے متعلقہ باب کا ذکر کیا گیا ہے۔ تا کہ مختلف ایڈیشنوں میں ہو قت رجوع آسانی ہو۔ عربی عبارات کا ترجمہ با محاورہ کیا گیا ہے، قاری کی آسانی کے لئے مضامین کے اصلی و فرعی عنوانات قائم کر دیئے گئے ہیں اور ہر ہر پیرا کو نمبروار ان کا آسانی کے لئے مضامین کے اصلی و فرعی عنوانات قائم کر دیئے گئے ہیں اور ہر ہر پیرا کو نمبروار ان کا آسانی کی اسان کی سے مقامی کی انسان کے لئے مضامین کے اصلی و فرعی عنوانات قائم کر دیئے گئے ہیں اور ہر ہر پیرا کو نمبروار

مشمولات کتاب کتاب کا آغاز پانی سے متعلقہ مسائل سے ہوتا ہے بھروخواور غسل کے مسائل اوقات نیاز ، اذان ، نماز کے اہم مسائل اورصلوات خمسہ کے علاوہ دیگر فرض کفایہ مسنون ، ونفل نمازوں کا ذکر بھی آگیا ہے ۔ اس طرح یہ کتاب اپنے موضوع ہیں کافی صد



اس کتاب میں کا اکسیاس قرآئی آیات اور تین سودس احادیث و آثار وارد ہیں جن سے ایک سوسین کا اکسیاس قرآئی آیات اور تین سودے وصح سلم شرایت کی ہیں جب کہ اسٹیا آثار ما احادیث ہوئی ہیں جب کہ اسٹیا آثار ما احادیث ہوئی ہیں اور بانی جی تھے ہوئی اور سنی تر مذی سنی ابی وا وُد سنی انسانی اور سنی ہیں اور طحاوی وغیرہ اسے لگی ہیں اور احادیث و سیح بخاری وصحح مسلم کی اور طحاوی وغیرہ اسے نقل کی گئی ہیں ، گویا نصف سے زائد احادیث توضیح بخاری وصحح مسلم کی اور طحاوی وغیرہ اسٹی تو اسٹی ہوئی ہوئی ہیں ، گویا نصف سے زائد احادیث توضیح بخاری وصحح مسلم کی اور نقل کرنے ہیں بھی صحت و ثبوت کا اہتمام کیا گیا ہے ، بلکہ ہیشترا حادیث کی صحت کے ساتھ حفارت محدیث سند صحح کے ساتھ تا بت کے ساتھ حفارت محدیث کو تعین و تبرید کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا ، دوسرا بعض لوگوں کی اس خلط فہم کا مدا وا بھی و شوت کے بارہ میں تو اس کو مدمود شدہ نویہ کے بارہ میں کھیلار کھی ہے کہ بلا تحقیق ہراس حدیث کو صفیف کہد دیتے ہیں ، جو الن کے مزعوم مردو تھن کے خلاف ہو۔

بِهُواللهِ الرَّفْلُوالرَّفْلُوالرَّحِبُومِ



ورس الت کوسی میں کا فرض منصبی ہے کہ عقیدہ توسیدہ رسالت کوسی میں وفہوم کے ساتھ اپنائے میں ان کا فرض منصبی ہے کہ عقیدہ توسیدہ اور اپنی زندگی کو اس نظام ابسی کے ساتھ اپنائے دہتے دراینی زندگی کو اس نظام ابسی کے سطابق گذارہے ، دوسروں کو اس کی دعوت دہے ، اور اس نظام کے عملی قیام اور غلبہ کے لئے انفرادی واجھا عی کوشش کرتا دہے ۔

زندگی کے رہنمااصول

یباں پر سوال انجرتاہے کہ سلمان کی پہ لوری زندگی کن اصولوں کی پابند ہو۔ اسس سلسلہ میں قرآن کریم کی بیدا بیت کریم ہاری رہنائی کرتی ہے۔

یَاآیُّ ہَاالَّذِیْنَ اَمُنُوُّ اَطِیْتُ وَاللَّهُ وَاَطِیْتُ وَاللَّرِیْتُ وَکُورِیْ اَلْاَمْرِ مِی نَنگُمْ وَمِی نَنگُمْ وَمِی نَنگُمْ وَمِی نَنگُمْ وَمِی نَنگُمْ وَمِی نَنگُمْ وَاللَّرِیْتُ وَکُورِیْ اَلْاَمْرِ مِی نَنگُمْ وَمِی نَنگُمْ وَمُورِیْ وَکُورُونِی اللّٰہِ وَاللّٰوَسُولِ اِنْ کُمُنْتُ ہُورِیْونِی وَاللّٰهِ وَاللّٰوَسُولِ اِنْ کُمُنْتُ ہُورِیْونِی وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰوَسُولِ اِنْ کُمُنْتُ ہُورِیْونِی وَاللّٰہِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰونِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰ

اس آیت کے ذیل میں امام رازی کھتے ہیں کہ ، دین کی سجھ رکھنے والے حضرات کا کہنا ہے کونٹر لیب کی جار ہیں امام رازی کھتے ہیں کہ ، دین کی سجھ رکھنے والے حضرات کا کہنا ہے کونٹر لیب کی اربنیا دیں ہیں ۔ نمبر ؛ قرآن کریم ہے ۔ اَطِیْعُواالدَّسُولُ سے سنّتِ مطہرہ ہے ۔ اَطِیْعُواالدَّسُولُ کے سنّتِ مطہرہ ہے ۔ اَطِیْعُواالدَّسُولُ کَ سَنَتِ مطہرہ ہے ۔ اَطِیْعُواالدَّسُولُ کَ سَنَتِ مطہرہ ہے ۔ اَطِیْعُواالدَّسُولُ کَ سَنَتُ مطہرہ ہے ۔ اَطِیْعُواالدَّسُولُ کَ سَنَتُ مطہرہ ہے ۔ اَطِیْعُواالدَّسُولُ کَ اَلْدَارُ عَنْ اَدْ عَالَٰ مَنْ اَلْدَارُ عَنْ اَلْدَارُ عَاللہِ عَنْ اِللّٰ اللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ

عَلامُهُ إِن خَلْدُون فرمات عِين

وَا تَّفَقَ جَهْ هُوْ وُالْتُعُكَمَ آءِ اَنَّ هٰذِ الإِحِى أَصُّولُ الْاَدِلَّةِ وَاِنْ خَالَمَنَ بَعْضُهُمْ فِي الْإِلْمُ مَا عِ وَالْقِيَاسِ لَا النَّالَ اللَّهُ الْآلَاثُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤَدُّ بِلَه جمهور على راس بات پرسفق بین که بنیادی دلائل بہی چار ہیں گو که اجماع وقیاس بین فن کو اختلاف ہے بیکن اس اختلاف کی جینیت شذو ذھے زیادہ کچھ نہیں ہے:

مولانا ثناكرالشامرتسري فرمات بي

حضرات غیر تقلدین کے شیخ الاسلام مولانا ثنا رالٹرامرتسری تقلید تصی کے عنوان کے ذیل میں لکھتے ہیں۔ ذیل میں لکھتے ہیں ۔

عام دائے کے مطابق دین کے اصول چاریں. قرآن وصدیت اجماع امت، قیا ک جُنہار سے مقدم قرآن شریف ہے کے الے علم انت سے مقدم قرآن شریف ہے کیے لئے علم انت سے مقدم قرآن شریف ہے کے لئے علم انت

ا تفنیر برازی دی داست ۱۳۲ تام ۱۳۷

له ابن خلدون، مقدمه صيب م طبع دارالبيان

قوا عدص ونخو وعلم معانی براان، اصول نفته وغره ذریعے ہیں جو سیکا قرآن وصد ہے۔ Website: http://www.allimagetool.c بطریق مد کورہ ہماری کھ ناتص ہیں نہ مل سے ، لوہن سیکدیر عام است کا اجاع ہوگا وہ قابل ک ہے اور جوسسنداس طرح بھی مذیل سے اس میں کمی جہد کا قیاس دبیٹرا کی اصول فقہ جن کا ذکرائے أيّاب) قابل على بوكارك

ذیل میں اختصار کے ساتھ ہر ہر دلیل کی تشریح کی جاتی ہے۔

(I) (I)

یہ وہ صابط حیات ہے جوالٹر تعالیٰ نے انسانیت کی دنیوی والزوی کامیابی کے لئے پینجمبراسلام صلی الشرعلیہ وسلم پرا تاراجن لوگوں نے اس سے فائدہ اعظایا اور اپنی انفرادی واجھا گی زندگی کواس کے مطابق گزارا ایفین منقین کالقب دیاگیا۔

ذْ لِلْكُ ٱلْكِتَابُ لَارْنَيْبَ فِي هِ مُكَدِّى لِّلْمُتَّقِينَ. البقرة ١٠٠ برکتاب کرجس میں کوئی شبر بہیں متقین کے لئے ہوایت ہے۔ مسلمان کی زندگی کے تمام معاملات میں قرآن کریم کوادلین اور بنیادی حیثیت حاصل ہے وَمَا انْفَتَكُونُهُ وَيْهُ مِنْ شَيْءٌ فَعُكُمْ فَإِلَى اللَّهِ. (سُوريٰ،١٠) اورجس چزیں تم اختلات کرتے ہواس کا فیصلہ الٹرہی کے سپردہے۔

(٢) فارش الترليف

صدیت سے مرا درسول اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم کے ارشادات ومعمولات ہیں نیز حفرات صحابة کے وہ اعمال جو آپ می الشرعلیہ وسلم کی موجود گی میں ہوئے ہوں اور آپ نے اس پر کسی فتم

له شارالترامرتسري: ابل مديث كارب سه

وَمُا يَنْطِئُ عَنِ الْهُوْ يُ إِنَ هُوْ الْآرَكُ فَيُ يَّرُونِ فَي اللّهُوْ يَ النّهِمِ ١٣٠٣)

ادر وه این خوابش نفسان سے باتیں بنیں کرتے، ان کا تو تمام تر کلام وحی ہی ہے جو ان پر بھیبجی جاتی ہے۔
ان پر بھیبجی جاتی ہے۔

د می قرآن اوروی حدیث میں بیرفرق ہے کہ قرآن کریم کے مفاہیم والفاظ الشریق الیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، جب کہ حدیث میں صرف مفہوم وصعنی کی وی ہموتی تھی جس کا اظہار آنحضور ملی الشرعلیہ وسلم کے ارشا دات وعمولات سے ہموتا تھا جختے الفاظ میں قرآن کو وی جلی اور حدیث کو وحی خفی کہتے ہیں۔ اور حدیث کو وحی خفی کہتے ہیں۔

قرآن کریم میں نبعض مسائل کا ذکر تفصیلاً ہے۔ تبعض کا اجمالاً اور تبعض مسائل وصناحت سے بیان ہوئے ہیں جب کہ ببض کا ذکرانشارات میں بہواہے توحدیث میں قرآنی علوم ومعار<sup>ت</sup> کی تشریح و تومینے کی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔

وَانْزَلْنُکَا الْکَیْکُ الْکِیْکُ الْکِیْکُولِتُنْکِیْنَ الِلنَّاسِ مَانْزِلُ الْکَیْهِمُ (النحل ۱۹۲۸)
اور ہم نے آپ پریفسیحت نامہ آنادا ہے ناکہ آپ لوگوں کو کھول کرظام کر دیں جوان
کے پاس بھیجا گیا ہے۔ قرآن کریم میں صریت شریف کے دلیل وجہت ہونے کو یوں بیان کیا گیا
ہے کہ ۔

وَمَا الْتُكُمُّ الْرُسُولَ فَعَدُولَا وَمَا مَنْهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواْ والعشر، ع) اوررسول جو کچھ بیں دے دیاکریں وہ لیاکریں اور جسسے وہ بیس روک ہیں دک رس۔

الغرض معلوم بواکه قرآن وسنت ایک د وسرے کے لئے لازم وملز دم ہیں بہی دجہ ہے کرمسلمان قرآن کے ساتھ سنت کو بھی ججت و دلیل مانتاہے کہ اسی عقیدہ بیں اس کی ہوایت و نجات کا دانہے اور قرآن وسنت میں سے کسی ایک کی صحت کا انکار گرا ہی اور تباہی کا باعث ہو۔

تَرُكُتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنُ تَضِلُّوا بَعَدَهُمَا كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِي (عاكم) میں تم میں دوچیزیں چھوڈر ہا ہوں جن کو تھا ہے رکھنے کے بعدتم کبھی گراہ ہنیں ہوگے ۔ایک الٹرکی کتاب اور دوسرکا سنت ۔

8210

علمار و فقهما لائت كاكسى مسئله مين شفق ہوناا جائ كہلا ناہے ، واضح رہے اجاع كا مرتبہ قرآن وسنت كے بعدہ ، اجاع كالعلق ابھے نئے مسائل سے ہے جن كے اصول وقواعد قرآن سنت ہيں ذکر ہوں ليكن تفقيبلات اور كيفيت كا تعين نہ ہو يا بھرايك ہى مسئله كى كيفيت ہيں مختلف قيم كے نفوص وار دہوں اور ناسخ منسوخ كا تعين نہ ہو تو سثوابد و قرائن كى روشنى ہيں علمارامت ايك جانب كومتعين كر ديتے ہيں ، جيسے تجيرات بنازه كى تعداد يس اختلات تھا تو حضرت محررضى الشرعة كے عہد خلافت ميں چار تجيروں پر حضرات صحابة كا اجا ہوگيا .

۱۱ الف) اجماع کی جمیت قرآن وسنت سے نابت ہے۔ ارشادربانی ہے۔

وَمَنْ يَّبُ الْمُعْوَى الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْمُهُ لَى وَيُتَبَعْ عَيْرَسَبِيلِ
الْمُعُومِنِيْنَ دُولِيْهِ مَا تَوَكُّى وَنُصْلِهِ جَهَدَّمَ وَسَاءَتُ مَصِيبُولَ (النسَّاء، ۱۵)

اور جو کوئی بعداس کے کہ اس پر ہمایت کی راہ کھل چکی ہے، رسول کی خیالات کرنے کہ اور مومنین کے دستہ کے علاوہ کسی اور دستہ کی پیروی کرے گا، ہم اسے کرنے دیں گے جو کچھ وہ کرتا ہے اور پھر ہم اسے جہنم میں جھونکیس گے اور وہ بڑا ٹھی انہے۔

دیں گے جو کچھ وہ کرتا ہے اور پھر ہم اسے جہنم میں جھونکیس گے اور وہ بڑا ٹھی انہے۔

دیں کے جو کچھ وہ کرتا ہے اور پھر ہم اسے جہنم میں جھونکیس گے اور وہ بڑا ٹھی انہے۔

دیں کے جو کچھ وہ کرتا ہے اور پھر ہم اسے جہنم میں جھونکیس گے اور وہ بڑا ٹھی انہے۔

عَنْ إِبْنِ مُحَمَّرٌ .... أَنَّ اللهَ لَا يَخْهَمُ عُ أُمَّتِي عَلَىٰ ضَلَالَةٍ وَّنَدُ اللهِ عَلَىٰ لَجَاعَةٍ

حضرت عبدالسّر بن عمرض السّرعنها أب صلى السّرعليم كا ادر السّرت ادفق كرتے ہيں كه السُّرتعالیٰ کبھی بھی میری امت كو مگرا پیرجمع بنیں ہونے دے گا اور السّرتعالیٰ كاما تھ جاء! پر ہوتا ہے جو جاعت سے نكل گيا، وہ جہنم میں ڈال دیاگیا۔

(ج) ابن قيم فرمات بين .

وَكَنْهُ يَزُلُ اَدِعْتُ أَهُ الْإِسْكَرِمِ عَلَىٰ تَقْدِينِمِ الْكِتَابِ عَلَى السَّنَةِ ، وَالسَّنَّةُ عَلَى الْإِجْهَا عِ، وَجَعَلَ الْإِجْهَا عَ فِي الْهَرُّ تَبَاقِ الشَّالِيَةِ الْهَ بميشه سے تمام ائم اسلام كائبى مذہب رہا ہے كرقر آن كا درج سنت سے پہلے ہے اور سنت كامقام اجماع پر مقدم ہے اور اجماع تيسرے نمبر پر ہے ۔ (د) مؤد علامہ وجيرالزمانُ لكھے ہيں ..

ڔٞالۡٳڿٞؠٵڠٵڵؙڡؘۜڟ۫ڡؚؽ۫ڂۘجَّۃٞڗٞڡ۠ؽڮۯؗٷؗػٳڂڗؙؾ كەاجاع قطعى جمت اور دليل ہے اور جوشخص اس كوجحت نرماتے وہ كا فرہے۔

﴿ قبياس (پوئقى بنياد)

دوچیزول میں ظاہری یا معنوی برابری کرنے کو تیاس کتے ہیں۔ وہ یوں کہ ایک نیا مسئلہ بااس کی کوئی نئی صورت دکیھنیت پریا ہموجائے جس کا ذکر قرآن وسنت میں ہنیں ہے البتراس کے مشابہ ایک اور مسئلہ مذکورہ ہے۔ تواس نے مسئلہ کواس سابقہ مسئلہ پر قیاس کر کے البتراس کے مشابہ ایک اور مسئلہ مذکورہ ہے۔ تواس نے مسئلہ کواس سابقہ مسئلہ پر قیاس کر کے البتراس کے جیسے کوئی نیالنشہ آور مشروب یا کھانا تیار کیا گیا ہمو تواس کا تذکرہ اس پرجھی وہی کے جیسے کوئی نیالنشہ آور مشروب یا کھانا تیار کیا گیا ہمو تواس کا تذکرہ

له ابن قيم اعلام الموقعين . ج ٢ صد ١٣٨٨ مطابع الاسلام مفر كه دجيد الزمان . نزول الايرار ج ١ صـ ٢

Website http://www.allimagetool.com شراب نشراً ورہے لہذا پیشروب می حرام ہے جونکر ہرنشہ آ ور چیر حرام ہے۔ کو یائی نشہ آور چیز کوسابقہ نشہ آور چیز پر قیاس کر کے اس پر کھی وہی محم لگادیا گیا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ کسی نے حکم کو ثابت کرنے کا نام قیاس بہیں بلکہ قرآن وسنت میں پہلے سے موجود محم کو ظاہر کرنے کا نام قبیاس ہے۔ حضرات فقیار کی اصطلاح میں كتے ہيں كرقياس مظهر كم ب مثبت كم بنيں ہے: ٧- نيزىيە بھى معلوم ہواكہ قياس كابراہ راست تعلق قرآن وسنت سے ب سور نیزمعلوم ہواکہ جومسائل قرآن وسنت واجاع سے ثابت ہیں ان می تیا سی بیا (الف) وليل قرأنى: قرآن كريم مِن قَياس كى طرف يول اشاره كياكيا ب كه فَوان تَنَا ذَعْتُمْ فِیْ شَنْیءِ حَنْوُدٌ وَکُولِ اللّه مِن وَالْمِرَّسُولِ. الآیة (النساء ۵۹۰) مچراگرتم میں باہم اختلات ہوجائے سی چیز میں تواس کو التّراوراس کے رسول کی طرف لوثالباكرو-اس کی تضیر سی امام دازی فرماتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہنے پیش آنے واليمسئله كوقرآن سيشابت شده مسئله كى طرف لوثانا ، جب دولول بين مناسبت برشابهت ہو. لہذا ثابت ہواکہ قیاس جحت شرعیہ ہے ۔ <sup>ل</sup> دب، دلیل نبوی ، عبد نبوی میں خود آنخصوصلی الشرعلیہ وسلم اورحضرات صحائبے فی قت صرورت قیاس کیا۔ اختصار کے پیش نظر ذیل میں ایک ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔ ا . حضت عبدالله بن زبيره الشرعنها فرمات بين كربني اكرم صلى الشرعليه وسلم كي خدمت

میں بنوختعم کاایک شخص آیا اورعرض کیا کہ میرامسلمان باب بوٹرھاہے سفر کی طاقت نہیں رکھنا

ك رازي، تفسيربيرج اصـ-١٢

اولاد میں سب سے بڑے ہو؟ اس نے انبات بین جواب دیا تو آئے نے فرمایا، اگر تمہاد سے والد پر کوئی قرض ہوتا اور تم اس کوا داکر دیتے تو کیا یہ قرض کی طرف سے ادا ہوجاتا ؟ اس نے عرض کیا: بی ہاں۔ تو آئیٹ نے فرمایا کہ بھراس کی طرف سے جج بھی اداکر لو۔ دنسانی ) داس مثال میں آئی نے جبرل کی ادائیگی کو قرض کی ادائیگی پر قیاس کیا باہی شاہرت

کی وجہسے)

٢- برب رسول اكرم صلى الشرعليد وسلم حفرت معاذ رضى الشرعنه كويمن كا گور نربناكر بهيجن كُه تو پوچها: اگر كونی فيصله كرنا پڙا تو کيسه كروگ بحضرت معاُذَّ في عرض كياكه كتاب الشرسه فيصله كرول گا.

اگرکتاب الشریس نرطاتو پھر؟ سنت رسول سے فیصلاکروں گا۔
اگرسنت رسول الشریس نرطاتو پھر؟ اپن رائے کے ساتھ اجتہا دکر کے فیصلہ کروں گا۔
ایس سان الشرعلیہ وسلم نے اس ترتیب اوراس جواب سے خوش ہو کر حضرت معا دُس کے سینے
پر ہاتھ دکھ کر فرمایا۔ ، تمام تعریفیں اس الشرکے لئے جس نے رسول الشرکے نمائندہ کوالیں چیز کی
توفیق دی جس سے رسول الشرراضی ہول۔ دالوداؤد، ترمذی

(ج) دليل اجاعيء ابن قيم فرماتي س.

ٱلصَّحَابُةُ الْآكُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ الْآلِهُ الْآلَا اللَّهُ عَابُةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ مَثَلُوا الْوَقَائِعُ بِنَظَامِرِهَا وَشَبَّهُ وَهَا بِالْمُثَالِهَا وَرَدُّ وَابَعْضَهَ آلِلَ مَثَلُوا الْوَقَائِعُ بِنَظَامِرِهَا وَشَبَّهُ وَهَا بِالْمُثَالِهَا وَرَدُّ وَابَعْضَهُ آلِلَى مَثَلُوا الْوَقَالِمُ اللَّهُ اللَّ

له ابن قيم". اعلام الموقعين ج اصد عالا مطابع الاسلام معر

دوسم کی طرف کو تا و رقام ارکے کئے اجتہاد کا در وازہ تھول دیاا وراجہاد کا طریق کارمین کو جہاد کا در وازہ تھول دیاا وراجہاد کا طریق کارمین کو جہنے گئی کہ قرآن کریم سنت نبوی، اجا گاامت اور قیاس فقید، بالتر نیب دلائل شرعیہ ہیں. ان سیکے با دجو دبعض معتز کہ بعض شیعہ بعض فلائن فلائن فلائن فلائن فلائن فلائن فلائن فلائن فلائن کے افری ان کے افری کار کے علم درار) قیاس کو دلیل نہیں مانے ابن فلائن کے اس مسئلہ میں جمہورا ہل اسلام سے علیحدہ دا وافتیاد کرنے والے جن لوگوں کی طرف۔

ان ارہ کیا ہے وہ یہی ہیں ۔

(الف) علم فقر كالتعارف: ولأس شرعيه كے مخفر ذكر كے بعد:

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ سطور میں علم فقہ کا مخفر تعارف کرا دیاجائے بنیزہ فقہ کا مخفر تعارف کرا دیاجائے بنیزہ فقہ کا انداز ترتیب و تدوین، فقہ صفی کے علمی ماخذا ورامام الوصنیفہ کا بلندیا یہ علمی متھام دائن کیاجائے۔ اس سے بہت می غلط فہمیوں کوختم کرنے میں مدد ملے گی چو نکر بعض طبی عسلم اور ظاہری انداز فکر دکھنے والے لوگ مختلف غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔

گذشته صفحات سے معلوم ہوگیا کہ اہل السنت والجاعت کے نزدیک شرقی دلائل قرآن وسنت، اجماع وقیاس ہیں مسلمان کی زندگی ہیں پہیش آنے والے مسائل دا محام کو اہنی دلائل کی روشنی ہیں مرتب ومدون کر دیا گیا ہے اور سیاتھ ہی سیاتھ ان دلائل کا ذکر بھی موجو دہے اس مرتب ومدون مجموعہ کا نام علم فقہ ہے۔ فقہ کی تعربی سے اس امر کا جُذبی اندازہ ہو سکے گا۔

ٱلْفِقَ عِلْمُ وَالْكُكُامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنُ أَدِلَّتِهَا التَّقْفِيلِيَّةِ.

دفواتے الدهموت شرح مسلم النبوت) که دلائل تفصیلیة (قرآن ،سنت ،اجماع ، قیاس) سے مسائل شرعیہ دیا نافقہ، داس تفصیل کے بعد بہ غلط فنجی رفع ہوگئ کہ فقہ کوئی الگ اور زائد چیزہے، شایدیہی وجہہے کہ شہور غیرمقلدعالم جناب وحیدالزمان ؓ نے علم فقہ کو تمام علیم ہے Website: http://wwww.allimagetool.com اعلی دا نصل قرار دیا ہے۔ وہ اپی نقد کی مشہور کتاب زول الا برار کے مقدمہ میں لکھتے ہیں،

« وَبَعَـُدُ فَإِنَّ أَعُلَى الْعَلُوم فَتَدَرًّا وَّاحَلًا عِزًّا وَّفَحُرًّا عِلْمُ الْمِنْتِ لِ الْمُسْتَنْبَطِمِنَ الْكِنَابِ وَالْسُّنَّةِ فَإِنَّمُّكُنَّ مَّكَا يَّدِ الشَّيْطِي جُبَّةُ وله كمعلم فقرتمام علوم بين اعلى وارفع اورعظيم المرتبت علم بيع جوقرآن وسنت سيمشنبط وما خوذب اسكتے كه بيعلم شيطانى تدبيرول كے مقابله ميں دھال كا كام ديتا ہے۔ رب، فقد منفي كالنازترتيب وتدوين:

امام الوصينية اورديگر فقها رصفير في فقركي ندوين مين بسري ترتيب كوبطوراصول ينشن نظر كهاسي اس كى ايك جعلك ملاحظه بو.

امام الوصنيفة فرمات بيل كه

"سے پہلے میں قرآن کریم کی طرف رجوع کرتا ہوں جو چیز قرآن کریم میں نہ ملے اس کوسنت سے اور اُک آثار سے لیتا ہول جوسند سیجے کے ساتھ منقول ہیں۔اگر کتا ہے سنت یں کوئی مسئلہ نہ ملے تو حضرات محابر ہے اقوال کی طرف رجوع کرتا ہوں اور ان کے اقوال سے باہر نہیں جا نا ہر خوات محالثہ کے بعد جب تا بعین کی باری آتی ہے۔ تو مجھے بھی اختیار ہے کہ میں ابعتباد كرول ـ

كتب الوجعفر الى الى صنيفُّ: وَيَعْوُلُ بَلَغَيْنَ أَنَّكُ تُتَقَرِّمُ الْمِقِياسَ عَكَالْحَدِيثِ ۼۯڎۜۼؘڵؽڔؚۊۜٵۧؽؙؚڵٳڰۺڶڵڞٛۯػؠٵؠػۼڰؘؾٵٙڣؽڒڶڝٛٷٙۺؚؽؽٳؾؠۜٵۜۼؠڷٲۊ۫ڵ بِيكَابِ اللهِ، تُتَمَّرِيسُنَّةِ رَسُولِم تُتَمَّرِاً قَضِيَةِ الْخُلَفَاءِ الْاَثْ بَعَةِ نُحَمَّ بِأَتَّضِيَةِ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ - ثَعَرًا قِيشُ بَعْدَ ذَٰلِكَ إِذَا اخْتَكَفُوْ الْحُوا مِنْ

> له وحيدالزمان: نزول الابرارج اصلا تله الشعراني الميزان اصد ١٢ المطبعة الازبرية

Website: http://www.allimagetool.com عباسى فليفر الوجعفر نے امام الوصنيفہ کو لکھا ، تجھے اطلاع کی ہے کہ آپ قياس کو مديث

عباسی خلیفہ الوجعفر نے امام الوصنیفہ کولکھا ، مجھے اطلاع کی ہے کہ آپ قیاس کو حدیث پرمقدم کرنے ہیں؛ امام نے جواب میں لکھا ، اے امبرالومنین آپ کو جوافواہ پہنچی ہے وہ حقیقت بنیس بیں اولا گتاب الشریع کی کرتا ہوں ، بچرسنت رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم برعمل کرتا ہوں کچرخلفار اربع کے فیصلوں کی طرف رجوع کرتا ہوں اگر بچر بھی مطلوب حکم نہ ملے تو بقیم حمایہ کے بعد والے مرحلہ بیں اگر اختلاب ہو تو بجر تھا بس فیصلوں کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اس کے بعد والے مرحلہ بیں اگر اختلاب ہو تو بجر تھا بس کے بعد والے مرحلہ بیں اگر اختلاب ہو تو بجر تھا بس کے بعد والے مرحلہ بیں اگر اختلاب ہو تو بجر تھا بس

اس قم كے ايك اور بروپيگنڙه كور دكرتے ہوئے امائم فرماتے ہیں۔ كَذَبَ وَاللّٰهِ، وَافْ نَزَى عَلَيْنَامَنَ يَّيْقُولُ عَنَّا إِنَّنَا ثُنْعَ يِّهُمُ الْفِيّاسَ عَلَى وَدَنَّ اللّٰ مِرْمِ مِنْ عِنْ عَرِيْهِ مِنْ مِنْ اللّٰهِ وَلَا مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

النَّصِّ وَهَلَ يَحْتَاجُ بَعْدَ النَّصِّ إلى قِيَاسِ ؛ له

الشركی قیم وه جھوط کہتاہے اور ہم پر بہتان با ندھتاہے جو یہ کہتم تف پر قیاس کو مقدم کرتے ہیں ہے۔ کہم تف پر قیاس کو مقدم کرتے ہیں اور نص کے بعد بھر قیاس کی ضرورت ہی کیارہ جاتی ہے۔ ؟
اس طرح امام الوحدیئے اور ول کو بھی اسی انداز کی دعوت دیتے ہیں اور کی جسنت کی موجود گی ہیں دائے زنی سے دو کتے ہیں۔

وَلَيْسَ لِاَحَدِ اَنْ يَعْفُولَ بِرَأْ بِهِ مَعَ كِتَابِ اللهِ وَلَامَعَ سُنَّةِ رَسُّولِهِ وَلَامَعَ مَا اَعْنَ عَلَيْمِ اَصْحَابُهُ وَلَمَّا مَا اغْتَلَفُوا فِيْمِ فَنَتَّحَنَّرُ فِينَ اَنَّا وِلْهِمِ اقْدَ مُنَهِ إلى كِتَابِ اللهِ اَوْلِ فَى السُّنَّةِ وَنَعْبَهُ كُومَا جَاوَنَ لَا لِلهَ فَالْإِنْهِ مِنَا كُنَّ بِاللَّهِ عَي لِمَنْ عَرَفَ الْإِخْتِلاتَ وَقَاسَ يَه كَسَى كُويِهِ فَى بَنِينَ كُرُوهُ كَمَّابِ اللهِ مِنتَ رَسُولُ اور اجاع معالِمْ في موجود كَمْ يِلْ فِي

له الشعران الميزان ج اصله المطبعة الازمرية على المنظبعة الازمرية

ائے سے کوئی بات کہے،البتہ جب حضرات صحابہ سے مختلف اقوال منقول ہموں توہم وہ قول منتخب کرنے کی کو مشش کریں گے جو قرآن وسنت کے زیادہ قریب ہوا دران کے عسلا وہ رتابعین کے) اختلاف کی صورت میں اجتہاد کیا جائے گا۔ جواجتہاد کا اہل ہو۔

اس تفصیل سے فقہ حنفی کا انداز اُ ورطریق کا ربالکل داضح ہوگیا اوران افوا ہوں کی حقیقت بھی سامنے آگئ جوامت مسلمہ میں اختلاف وا نتشار پریا کرنے کے لئے بھیلائ گئیں۔ "

فقر تفیٰ کے علمی ما خذ

كوفريس پندره سوحضرات صحابه رضى الشرعنى تشريف لائے جن كے علوم كوفه بيس پيھيلے.
اس طرح كوفه مركز علوم كتاب وسنت بن گيا ابن سعد نے طبقات بيس جن مشهور حضرات صحابين كے نام ذكر كئے بيس ان حضرات بيل على رضى الشرعنه ، سعد بن ابى و قاص رضى الشرعنه ، سعد بن زيد رضى الشرعنه ، عاربن يا سررضى الشرعنه ، ابو قت اده رضى الشرعنه ، ابوموسى الشرعنه ، زيد براح مقى الشرعنه ، زيد براح مقى الشرعنه ، ذيد براح مقى الشرعنه ، ذيد براح مقى الشرعنه ، دائس بن تجرمنى الشرعنه ، خاص طور برق بل ذكر بيس .

ان سب حفرات کے علوم کو فر اور کم دولواح میں پھیلے جب کہ اہل کو فر پر حفرت عبدالشرین مسود رضی الشرعنہ کا علی رنگ خوب پر طعا۔ کو فرکے سات بڑے علمار و فقہار آپ ہی کے شاگر دہیں جن ہیں حفرت علقہ بن قیس مخفی المتوفی ملاتے سب سے نایال ہیں حفرت علقہ کے بعد یعنی کے سپر دہوئی جنہیں علمار وفقہار کو فرک علقہ کے بعد یعنی کے سپر دہوئی جنہیں علمار وفقہار کو فرک نائوان کا لقب دیا گیا حفرت ابرا بھے کے بعد حضرت حاداس منصب پر فائز ہوئے تا ابنکورے اس نام الوصنیف التی حضرت عبدالشری مسعود رضی الشرعنہ کے علی اسلوب کو عروج پر بہنچا دیا ۔ یس امام الوصنیف التی حرت عبدالشری مسعود رضی الشرعنہ کے علی اسلوب کو عروج پر بہنچا دیا ۔ یس امام الوصنیف التی مرکز ہونے کا اندازہ اس ام سے بھی لگا یا جا سکتا ہے کہ امام حاکم ۔ نے اپنی کتاب ، معرفہ الحدیث ، میں مشہور علمار تابعین و تین تابعین کا ذکر کیا ہے ، جو اس

Website: http://www.allimagetool.com قابل ہیں کہ مشرق و مغرب سے آگران سے علوم حدیث پڑھا جائے۔ اس میں مدینہ منورہ کے

بم مكم مكرمه كے ١١ اوركوفركے ١٠١ علماركاذكركيا ہے۔ له

امام الوصنيفه كاعلمي مقام

(الف) كذشرة مطور عنوف كي علمي مركزيت واضح بوني نيزكه اس بين كس قدرجليل القدرعلما ر موجود متے۔ امام بخاری کے استاذ کی بن آدم کہتے ہیں کہ امام الوصنیف نے اپنے شہر کے علوم صربت كالإرا ذخيره جمع كرايا تقا اوراس بي آپ كى مخضوص توجه ان احادیث كی طرف بوت تقی جن كا نغلق آنخضوصلی الشرعلیہ وسلم کی آخری زندگی سے ہوتا۔ ہے۔ رب، منودامام ابولوست اپناذاتی تجربه نقل کرتے ہیں کہ جب امام ابوصیفہ کسی مسکلہ کا حکم بنادية تومين كوفه كے ديگرعلماركے پاس جا تاكداس حكمين ان كے پاس كيادليل ہے ؟ اگر دوتین حدیثیں مزید ماج تیں اور حضرت امام کی خدمت میں عرض کر تاتو آپ فرماتے کہ خلال حدیث مجیح بنیں، فلال حدیث غیرمعرو ف ہے اوراس لئے میں نے ان کا ذکر بنیں کیا تھا۔ایک د فعیس نے عرض کیاکہ آپ کوان تفصیلات کا کیسے علم ہے ، حالانکہ بی تو آپ کے فتویٰ کی تا بُد ين بين؟ أب فرماتے بين كراصل ميں كو فركے علم كا مجموع ميرے ياس ہے ك (ج) امام الوصنيفة نے مرف اہل كوفة كے علوم يرسى اكتفائيس كيا. بلكه مكة محرمه اورمدينة منورہ کے علمارسے بھی استفادہ کیا جصوصًا سفر ہائے تج کے دوران، واقتی رہے کہ آپ نے

> له محرعوامة الرالحديث الشريف سيه مطبعة محدياتم سل الرالحديث الشرليف مسد ٨٨ مطبعة محدياتم M محد عوامر: الراكديث الشريف صـ ٥٥ صـ ٥٩ مطبعة تحدياتم.

زندگى بين ۵۵ د فعه مح كيا كله-

ذکرکیاہے کہ امام ابوصنیک کے اساتذہ کوشارکیا گیا توان کی تعداد چار ہزار تک ہنچ گئی اللہ علام ابوصنیک کے اساتذہ کوشارکیا گیا تو ان کی تعداد چار ہن کے اس بلندیا یہ مقام کے ذیل میں مناسب معلوم ہوتاہے کہ اس

شبرى حقيقت مجمى بيان كردى جائے كه الم الوصيف كوستره احاديث يادى تيس،

۱- بوشخص دیانت دا رانهٔ طور پرامام کی حیات اوران کی تغلیمات کوپڑھے وہ اس شبہ

كى كنافت كا بخوبى اندازه لىكاسكتاب.

۷. امام کے شاگر دول نے پندرہ مسانید مرتب کئے ہیں جن میں فاص طور پر امام صاحب کی مردیات جمع کی گئی ہیں۔ گو کہ اس مناسبت سے بعض دیگر حضات کی مردیات بھی مثال کی مردیات جمع کی گئی ہیں۔ گو کہ اس مناسبت سے بعض دیگر حضات کی مردیات بھی مثال کرلی گئی ہیں بچرخوارزی نے مصلاح ان تمام مسانید کو یکجا کر کے اس مجموعہ کا نام «جامع المسانید» رکھا اور وہ طبع شدہ ہے۔

۳۰ امام کے اساتذہ کی تعداد ۱۰۰۰ میار ہزاد ہے اگر ہر ہراستاد سے ایک ایک حدیث بھی حاصل کی ہو تو آپ کی حرویات کی تعداد ہزاروں تک بینجتی ہے۔ (الزامی جواب) حاصل کی ہو تو آپ کی حرویات کی تعداد ہزاروں تک بینجتی ہے۔ (الزامی جواب) امام کے بجتبد ہونے پر امت کا اجماع ہے ، یہ کیونکر ممکن ہے کہ علمار امت ایک ایسے خض

کومجتهدمان کیس جس کاعلمی سرمایه ۱۷ حدثیب بهول -امام الوحنیفه کی علمی وفقهی محبلس مشاورت

اس عظم مجلس مشاورت کی تفصیلات ڈاکٹرسیائی نے السنة میں ابوز ہر رُہ نے کہ آب ، ابوصنیفنہ میں اور ڈاکٹر مسلفے نے ، الائمۃ الاربعۃ ، میں بیان کی ہیں، مخقراً یہ کہ امام ابوصنیفہ نے تد دین نقر میں ایسے ذائی علوم پر ہی اکتفا نہیں کیا ، بلکہ چالیس چونی کے علما رپر شتمل ایک مجلس قائم کی جس میں ہر ہر مسلم بر تفصیلی گفت گو ہوتی اور کھر اسخر میں ہو کھ دلائل سے مجلس قائم کی جس میں ہر ہر مسلم بر تفصیلی گفت گو ہوتی اور کھر اسخر میں ہو میکم دلائل سے

ماہت ہوجا ما اس و معاجا ما ہی دری بیک مسلمہ ہی یں یہ و بی اس میں اس قدر احتیاط تھی کہ اگر ایک رکن بھی موجود نہ ہوتا تو اس کا انتظار کیا جاتا اور اسس سے مشور ہ کر کے مسئلہ کو آخری شکل دی جاتی اس مجلس میں اس دور کے بڑے بڑے بڑے مفسترین میں اس دور کے بڑے بڑے بڑے مفسترین میں اس دور کے بڑے بڑے بڑے مفسترین

محذتين وفقها مرشامل تخفي سله

اسخریں اس جملہ پر ہم اس موصوع کو منمل کرتے ہیں کہ جس فقہ حنفی کی بنیا دہ تسراک وسنت اجاع وقیاس ہوں جس کی تدوین میں ایسے جلیل القدر علمار شامل ہوں ، ہر ہر مسئلہ میں اس قدر عنور وخوض واصنیا طاسے کام لیا گیا ہوا ور خیر القر دن میں جس کی تدوین ممل ہوئی ہوجسے التر رب العرب نے مشرق و مغرب عرب وعجم میں شرف قبولیت سے نواز اہو، وہ این افادیت اور بقار میں کسی کی تائید یا تر دید ہے اس اور بقار میں کسی کی تائید یا تر دید ہے اس کے جال میں کچھ فرق آئے گا۔

اجتهاد وتقليد

مناسب معلوم بهو تاہے کہ انتہائی اختصار کے ساتھ اس اہم مسئلہ کی توقیح کردی جائے سہے پہلے اجتہاد کی تعرفیت، اجتہاد کی شرائط، تقلید کی تعرفیت، عوام کامسئلہ؟ قرآن وسنت اجاع است، دلائل عقلیہ اوراسلاف است کے ارشادات کی روشنی میں اس مسئلہ کامعتدل حل اور بھورت دیگر راہ اعترال جھوٹرنے کے مفاصد کا ذکر کیا جائے گا، ان شارالٹر، اجتہاد کی تعرفیت

الفت ين اجتهاد كاماده و ج و ه و دو به ج ح كے پیش اورز بركے سائھ طاقت كوش

الدنبره «البوهنيفد» صــسا۲ دادالفكرالعربي المكتب الاسلامي السباعي «السنة ومكانتها» صــ ۱۲۲م المكتب الاسلامي الشبيكة «الائمة الاربعة» صــ ۲۵ دارالكتاب المعري

علام زبيديُّ فرمات بين -ٱلاِجْرَهَادُ بَذُنُ لُ الْوُسُعِ فِي طَلَبِ الْاَمْرِ وَالْمُزَادُ بِهِ رَدُّ الْفَضِيَّةِ مِنَ

طِّرِيْقِ الْقِيَاسِ إِلَى ٱلْكِتَابِ وَإِلسُّتَّةِ لِه

اجتباً دکھتے ہیں کہ کسی جیز کی تلاش میں اپن پوری طاقت خرچ کرنا اوراس سے مراد یہ ہے کہ کسی مسئلہ کو قیاس کے واسطہ سے کتاب وسنت کی طرف لوٹانا۔

امام غزالی اصطلاحی تعربیت کرتے ہیں کہ

ٱلْاِحْةِ هَا أَدْ بَنْ لُ الْمُحُبِّةَ مِنْ وُسَعَهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ مِاكِمُكَا مِ الشَّرِّ فَيَعَةِ . احكام شرييت كاعلم حاصل كرنے كے لئے مجتهد كالينى توانا يُوں كو صرف كرنا اجتهاد

احکام سرنعیت کا علم حاصل ترجے نے بھید کا اِی لواما یوں لو طرف برنا اجہا کا اہلا آبا ہے . کریڈ میں میں میں میں میں میں ایک ایک ایک اور ایک ا

أجتهاد كى شرائط

اس موصوع پر بہت سے علیا مرواسلاف امت نے تفضیلاً بحث کی ہے۔ علام آمدیؓ نے احکام میں امام غزالیؓ نے المستصفیٰ میں ابن خلدونؓ نے مقدمہ میں شرائط اجتہاد کا ذکر کیا

یرایک انتہائی اہم پہلوہ ، جے بعض لوگ نظرانداز کئے ہوئے ہیں، حالانکہ جسس عالم وفقیہ میں اجتہادی تمام شرائط موجود ہوں وہی اس کا اہل ہے بجیسے کہ نماز کی شرائط موجود ہوں وہی اس کا اہل ہے بجیسے کہ نماز کی شرائط ہیں سے ایک شرط باوضو ہونا ہے اگر کونی شخص بلاوضو نماز پڑھ دیے توالیسی نماز صحیح اور مقبول تو کھیا؟ الٹااس کی تباہی کا باعث ہوگی ۔ یوہنی معاملہ ہے اس شخص کا جواجتہاد کے سمندر ہیں

له الزبريدى تاج العروس ج ٢ صـ ٣٣٠ ته المستصفى ج ٢ صـ ٨٥٣ مكتبة الجندى مصر 44

Website: http://www.allimagetool.com

زیل میں علامہ شو کانی کی بیان کردہ شرا نظابۃ ہاد کو مختصراً نقل کیاجا آگہ۔ شرط اول: مجتہد کے لئے ضروری ہے کہ علوم عربیہ هرف، نخو، بلاغت وغیرہ پرعبور رکھتا ہو، عربی زبان کے نشیب و فراز،اسلوب بیان سے واقعت ہو، چونکہ قرآن وسنت جو کہ اجتہاد کی بنیاد ہیں عربی زبان میں ہیں دملخص المھ

بههادی بنیاد بین طرب و تایی بین مهارت رکفتا هو خصوصًا تفسیمنفقول،اسباب نزول، شرط دوم ، علوم قرآن مین مهارت رکفتا هو خصوصًا تفسیمنفقول،اسباب نزول،

علم ناسخ ومنسوخ سے بخوبی واقف ہو۔ کے

مشرطسوم: علوم حدیث پر دسترس ہو، علوم حدیث کی اصطلاحات، علم اسحاء الرجال سے واقعت ہوا درا پینے زمانہ کے دسائل کے مطابق اسے الن تمام احادیث کاعلم ہوجومتعلقہ مسائل ہیں وار د ہوئی ہیں۔ سے

شرط چہارم بین مسائل پر علمارامت کا اجماع منعقد ہوچکاہے۔ ان سے واقع نہو جو اور پر سب اس لئے کہ اگر اس کو یہی معلوم نہ ہو کہ کو نساط کم قر آن دسنت ہیں منصوص ہے کو نسائیں ؟ نیزکس کس کسار پر اجماع منعقد ہو چکاہے توخطرہ ہے ۔ وہ منصوص اور شفقہ میال ہی بھی اجتہاد کرنے لگے ۔ حالانکہ اجتہاد کا تعلق حرف لیسے مسائل کے ساتھ ہے جو قرآن در منت واجماع میں وضاحت و صراحت کے ساتھ مذکور نہ ہوں ، علا وہ ازیں اگر وہ قرآن و سنت کا صحیح فیم نہیں دکھا تو یقین اجتہاد میں علطی کرے گا ۔ کہیں ضعیف احادیث کو بنیاد بنا کے گا

تولہیں منسوخ احکام پرقنوی دے گا۔ شطر پنج ، اجتہاد واست نباط کے اصول وقوا عدجانتا ہو بعنی علم اصول فقہ کا ماہر ہو. امام غزالی اور ابن خلد و نؒ نے مجتہد کے لئے اس علم کی خصوصی اہمیت کا تذکر ہ کپ سے چونکہ اجتہاد واست نباط کے ساتھ اس کا بہت گہراتعلق ہے۔

ہے۔ پر سیرہ بہار ہوں ہے۔ اجتہاد چونکہ علمی فقتی اور خفلی کا وش کا نام ہے لہذا ضروری ہے کہ مجتمد اعلی درجہ کا ذربین اور عقلی وف کری صلاحیتوں کا مالک بہو، نیزمتنقی و پر مہبز گار ہوکہ اس کے اجتہاد میں خواہش پرستی کاعمل دخل نہ ہو۔

تقليركي لغرلف

تقلید کی مختلف تعربیات کی جاتی ہیں کچھ تعربیات میں بغوی معنی کا غلبہ ہوتا ہے اور
کچھ تعربیات میں مصنف کے ذاتی افکا رکا دخل ہوتا ہے۔ حضرات مقلدین جس مقیدہ کے
ساتھ مجنہ دکی تقلید کرتے ہیں اس کی شیخ ترجانی ستید محمد موسی کی تعربیت سے ہوتی ہے۔
اکتھ قیلے ڈاک تی غیر کی اگریٹساٹ فی فی خیم الٹھ کٹیومین الکہ لیاں علی غیرہ ا

د وسری خف نے جو مسئلہ دلیل کے ساتھ سمجا ہے اس پراعماد کر کے اسے مان لینا اور خود یہ داجتمادی کا وش نہ کرنا۔

اس تعربین تقلید کا میچی تصور پیش کیا گیاہے کہ نمبر تقلید لفینا کسی مجتمد کی ہوگی۔ نمبر ادر میچی مجتمد وہی ہے جو دلائل شرعیہ کی روشنی میں اجتماد کرے۔ نمبر مقلد میں ہونکہ اجتماد کی شرا کھا بنیس لہذا وہ مجتمد کی تحقیق پرانتما دکر ایتا ہے۔

> له شوکانی ارشادالفول صــ ۲۵۲ سه محدموسی الاجتهاد صــ ۵۹۰

(۱) عوام کو گھایہ کا تھی : جو تحق عالم ہیں اسے جاہئے کہ عالم سے یہ جھی ارسے ، جو تحق عالم ہیں اسے جاہئے کہ عالم سے یہ جھی ارسے ، جو تحق عالم ہیں اسے جاہئے کہ عالم سے یہ جھی ارسے ، جو تحق عالم ہیں اسے جاہئے کہ عالم سے یہ جھی ارسے در بہیں بھی اسے گئے آکھے کہ ارشاد رہانی ہے ۔

دلیل نمبرا . فَاسْتَکْ کُو اَکْ کُراْکُ کُنٹ تُھُ کَاکَ تُکْ کُرُوْکُ کُنٹ تُھُ کَاکُ کُنٹ تُھُ کَاکُ کُراْکُ کُنٹ تُھُ کَاکُہ ہُوکُ کُرا اسے ہو جھی ایک و جو جانتے ہیں ۔

علامہ آمدگی الاحکا م ہیں فرماتے ہیں ، یہ خطاب ہر ہر مکلف کو ہے ۔ لہذا جو چیڑ کھی ملا مہ ہی وہ دوسر سے سے سوال کر سے ۔ لہ ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ .. علمار کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت سے مرادعوام ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ .. علمار کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت سے مرادعوام

ركيل نمبر: ارشاد نبوى ہے: عَنْ جَائِمٌ وَفِيْ مِي ..... إِلَّاسَأَ نُوْاَإِذْ لَهُ يَعْلَهُ وَافَاتُهَا شِفَاعُ الْعَيِّ الشُّؤَالِ. (ابو داؤه) دليل نمبر: ج: اجماع امت اس بات پرعلمار اثمت کا اجماع بھی منعقد ہوچکا ہے کہ عوام اور ہر غیر مجتبد تقلب

علامة آمركُ فرمات ين كد .. الْعَالَى وَمَنْ لَيْسَ لَذَا هُلِينَ الْإِجْرَةَ الْمُعْتَاكُمُ اللّهُ الْمُعْتَاكُمُ الْمُعْتَاكُمُ النَّهُ الْمُعْتَاكُمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

له آمری الاحکام ج س صد ۱۹۸ دارالفکر که این عبرالبر جامع بیان العلم ج ۱ صد ۱۳۰

يس. سه

مَهُوَانَذُالُوْتُوَكِيْ الْعَامَّةُ فِي مَنَ مَنِ الصَّحَابَةِ وَالثَّابِعِيْنَ قَبُلَ حُدُونِ الْمُخْالِفِينَ يَسْتَفَتُونَ الْمُخْتَمِ فِي الصَّحَابَةِ وَالثَّابِعِيْنَ فَبُلُ حُدُونِ الْمُخْتَمِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُخْتَافِقُ الْمُخْتَمِ الْمُخْتَمِ الْمُخْتَمِ الْمُخْتَمِ الْمُخْتَمِ الْمُخْتَمِ الْمُخْتَمِ الْمُحْتَمِ الْمُخْتَمِ الْمُخْتَمِ الْمُنْتَمِ وَلَا يَنْهُونَ فَهُونَ الْمَا عَلَى الْمُحْتَمِ اللَّهُ الْمُنْتَمِ اللَّهُ الْمُنْتَمِ اللَّهُ الْمُنْتَمِ اللَّهُ الْمُنْتَمِ اللَّهُ الْمُنْتَمَ الْمُنْتَمِ اللَّهُ الْمُنْتَمِ اللَّهُ الْمُنْتَمِ الْمُنْتَمَ الْمُنْتَمِ اللَّهُ الْمُنْتَمِ اللَّهُ الْمُنْتَمِ اللَّهُ الْمُنْتَمِ اللَّهُ الْمُنْتَمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتَمِ اللَّهُ الْمُنْتَمِ اللَّهُ الْمُنْتَمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتَمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتَمِ الْمُنْتَمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتَمِ اللَّهُ الْمُنْتَمِ اللَّهُ الْمُنْتَمِ اللَّهُ الْمُنْتَلِقُونَ الْمُنْتَقِيقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتَمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتَقِي اللَّهُ الْمُنْتَمِ اللَّهُ الْمُنْتَمِ اللَّهُ الْمُنْتَمِ الْمُنْتَمِ اللَّهُ الْمُنْتَمِ الْمُنْتَمِ اللَّهُ الْمُنْتَمِ اللَّهُ الْمُنْتَمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتَقِيلُ اللَّهُ الْمُنْتَقِلِ اللَّهُ الْمُنْتَقِيلُ اللَّهُ الْمُنْتَقِلُ اللَّهُ الْمُنْتَعِلَى اللَّهُ الْمُنْتَقِلِ اللَّهُ الْمُنْتَقِلِ اللْمُنْتُلُونَالِي اللَّهُ الْمُنْتَقِلِقُلِي اللَّهُ الْمُنْتَقِلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتُلُولُ اللَّهُ الْمُنْتَقِلِي اللَّهُ الْمُنْتَقِلِي اللَّهُ الْمُنْتَقِلِي اللْمُنْتَقِلِي الْمُنْتَقِلِ اللَّهُ الْمُنْتَقِلِي اللَّهُ الْمُنْتَقِلِي اللْمُنْتَقِيلُونَ اللْمُنْتَقِلِي اللَّهُ الْمُنْتَقِلِي اللْمُنْتَقِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتَقِلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتَقِلِي اللْمُنْتَقِلِي الْمُنْتَقِلِي اللْمُنْتَقِلِي اللْمُنْتَقِلِي الْمُنْتَقِلِي الْمُنْتَقِلِي الْمُنْتَقِلِي الْمُنْتَقِلِي الْمُنْتَقِلِي الْمُنْتَقِلْمُ الْمُنْتَقِلِي الْمُنْتَقِيلُولُ اللْمُنْتُلُولِ

که عام آدمی اور ہرو متحض جس بیں اجتہاد کی اہلیت نہیں گوکہ وہ اجتہاد سے متعلقہ بعض علوم کو جانتا بھی ہواس کو مجتہدین کی اتباع اور ان کے فقو کی پرعمل کرنا لازم ہے محقق علما راہمول کا یہی نظر یہ ہے۔ البتہ بغداد کے بعض معتز لہ البی تقلید سے دو کتے ہیں۔ ان ہیں پہلا نظر یہ جمجے ہے جو قرآن وسنت اجماع است اور دلائل عقلیہ سے ثابت ہے۔..،

ا جماع امت بہت کے حضرات صحائبۃ اور تابعین کے زمانہ میں عوام مجنبۃ بن سے سما کمل پوچھتے اور احکام شرعیۃ میں ان کی بیروی کرتے اور علما ربلا تر دوان کے سوالات کا جواب دیے اور علما مولات کو اس انداز پر پوچھتے اور عوام کو اس انداز پر پوچھتے اور عوام کو اس انداز پر پوچھتے اور عوام کو اس انداز پر پوچھتے اور عمل کرنے ہیں۔ اور عمل کرنے ہے نہ روکتے ہتے ، تو یہ اجماع ہے کہ بغیر کسی قید کے عوام مجتبہ دکی اتباع کرسکتے ہیں۔ علام کم این تیم تنہ کا ارمثنا د

ۅؘٳڵۜۮؚؽؗۼڵؽڿۜڡٳڝؽۯٵڵۯۜڡۜڔٙٵڽۜٵڵٳۼڗۿٵۮڿۜڵٷٛؽٵڵڿؙڡٛڵڗۅٳڷؾۜۜڣڵؽۮ ڿٵۧٷ۫ؿٵڵڿؙڡٛڵڗڵؽۅ۫ڿڹۅؽٵڵٳۼڗۿٳۮۼڮڴؙڷۣٲڝڕٷۜؽڿڗۣ؈ٛۅٛؽٵڵٟڎڗۿٵۮ ۅؘٳٮؖٛٵڵٳۼڗۿٵۮۼٵڴٛ۠ڔ۠ڵڶڡۜٵڿڔ؆ؘؽٵڵٳۼڗۿٵڋۅٵڵؾۜۜڠؙڸؽڷػٵڴٷؙؙ۠ڵۣڵۼٵڿۼۣڽ ٵڵؙؚڿڗۿٵڿۥٛڡٚٲڞٵڵڡۜٳڿڞڰؽٵڵٳۼڗۿڮۅڡۿڷؽڿٷۺؙڵؽٵڴؖڠؙڸؽڰڡڶۮٵ ۏؽڿؚڎؚڵڴٷۜٵڵڞۜڿؽڂۘٵٮۜۜؿڲۼۅٛۺؙڿؿڞؙۼڿڒؘۼڹٵٝڸٟڣڗۿٵڿٳڞٵؽڰٲڡڰ

ٱلْكَدِلَّةُ وَأَمَّالِضَيْقِ الْوَقَّتِ عَنِ الْإِجْبَهَادِ اَوْلِعَكَ مِثْلَهُ وَيَ دَلِيْلِ لَذَ، فَإِنَّهُمِنَ حَيْثُ عَجِزَسَفَطَعَنْ وَجُوْبُ مَاعَجِزَعَنْ وَإِنْ تَقَلَ إِلَى بَدلِيهِ

وهورانسوسه و مراد المسلم المواجه و المسلم المواجه و المسلم المواجه و المسلم المسلم المواجه و المسلم المواجه و المسلم الموجه و المسلم المراجة المراجة

کرنے سے عابیز ہوجائے توشیم کرے ۔ شاہ ولی النیز کا ارمث د

حضرت شاه صاحبٌ عقد الجيدس فرماتي بن كرتقليد دوطرح كى ب ايك واجب

ے اور دوسری حرام

تقلید واجب بیہ کے جوشخص کتاب دسنت کے علوم سے واقف نہیں، وہ منہ تو خود مسائل کا حکم تلاش کرسکتا ہے اور منہ ہی استنباط کرسکتا ہے۔ ایسے خص کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کی اس سکتا ہیں استنباط کرسکتا ہے۔ ایسے خص کی کیا تعلمات ہیں ؟ یہ ہے کہ وہ کسی نقیہ سے لوجھ نے کہ اس مسکتا ہیں انخصوصلی الشرعلیہ ولم کی کیا تعلمات ہیں ؟ اور پھراس پڑیل کرے چاہے بیسکتا کسی نص مواحة مذکور ہو، یا استنباط شدہ ہو، یا کسی ضوی اور کھراس پڑیل کرے چاہے بیسکتا کسی نفس میں صواحة مذکور ہو، یا استنباط شدہ ہو، یا کسی ضوی

ebsite: http://www.allimagetool.com پر ہی عمل پیرا ہے اور اس کیفیت کے بچے ہونے پر ہر سرصدی کے علمار کا اتفاق ہے اور اسس تقلید صحیح کی علامت یہ ہے کہ مجتبد کے قول پڑمل کرنامشروط ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ سنت كے مطابق ہواسلتے اگر کہیں پرسٹلے سنت كے خلاف مكل جائے توسنت برعمل كيا جائے گا اور حضرات المرنياس كاحكم دياب اورتقلید سرام په ہے کرمجنبد کو پیمچینا که وہ ایسے مقام پر فائز ہے کہ غلطی کری نہیں سکتا ستی کہ اگر کوئی صدیث سے اس کے مخالف ہوتو پھر بھی مجتبد کی بات کونہ چھوڑے لے علام وحمد الزماك كاارتاد علامه موصوف بجى عوام كے لئے نفس تقليد كولازى قرار دينے بيس بال اگركسى مسلمين نضوص کی مخالفت لازم آتی بیوتولیسے موقعہ پڑھمل نہ کرے۔ وہ لکھتے ہیں۔ ۅۘٙڵۮؠؙڐۜڸڵۼٳڣؗڝؚڽٛؾٙڤٛڸؽۑؚڡؙۼٛڿۘۿۑٟٵٷڡؙٛڡ۬ؿۣ<u>ؾ</u> كه عام آدى دغيرجتهد) كے لئے كسى مجتهد يا بڑے عالم كى تقليد ضرورى ہے۔ فلاصكلام گذت ته سطور میں دلائل شرعیہ کی روشنی بیں اجتہاد و تقلید کی حقیقت واضح ہوئی جى كاخلاصى بىنى كە: اجتہاد کرنا دلائل شربیت سے ثابت ہے۔ ۷- جس خص میں اجتہاد کی شرائط موجو د ہوں وہی اجتہا د کا اہل ہے۔ ۳- جوشخص قرآن دسنت سے نا وا قف ہیں وہ لاز مًا مجتہدین پراعماد کر کے آئی تقلید

> له شاه ولى الشرح العقد الجيد صـ ١٢م المطبعة السلفية قابره له وحيد الزمان- نزول الأبرادج ا صـ ،

م بيس نے اجتہاد سے متعلقہ کچھ علوم حاصل کئے ہوں مگر مجتہدی تمام شرا نظامس میں نہ ہوں وہ بھی لاز ما مجتبدین کی تقلی کرے ۵- اگر کونی شخص درجه اجتها د کو پرنیخ بھی چکا ہو مگر اجتها دینر سکے تواس کے لئے بھی

تقليدها نزب-

ہ۔ عام علمار اورعوام کومجتہدین کی تقلیدسے روکنا معتزلہ کا مذہب ہے۔ ے . مجہت ریا عماد کر کے اس کی تقلیداس لئے کی جاتی ہے کہ دہ جو کھے بتا تاہے قرآن و سنت كى روشنى سى بتأناب-

ترك تقليداوراس كے علمبردار:

گذرشة صفحات میں دلائل کی روشن سے واضح کر دیاگیا کہ جوشخص اجتباد کا اہل ہے اس کے لئے اجتہا دکر ناجا ترہے اور جو اجتہا و کا احسل نہیں ہے اس کے لئے تقلید واجب سے لیکن اس سے با وجود ایک طبقہ اس بات پر ممصر ہے کہ جوسخص اجتها د کااہل ہنیں ہے وہ بھی اجتہا د کرے اور تقلید حرام ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کائ ظرر کی حقق واسکے مقاصد بیان کرنے سے پہلے اس کی تاریخ بیان کردی جائے ا جہورعلماء امت کے مقابلہ ہیں معتزلہ اس نظریہ کے علم ردارتھے ۔ اے ٧- ابن حزم ظاہری کا بھی ہی کہنا تھا ہرعام وخاص اجتہا دکر۔۔۔ اور تقلید مطلقا حرام

ہے۔ ته۔

س- بھراس تظریہ کے علم دار شو کانی اور صنعانی ہیں ۔ سے

له آمدی الاحکام ع ۲ صد ۲۵۰ دارالفکر يك ابن حزم .. ع 4 صد ١٧١ مطبعة السعادة مصر عله شوكاني . القول المفيد اور ديكر تاليفات.

ردت یک عدم تقلیْداؤراس کی حقیقت

طدم صبیرا در اجتهاد کے بیزگئی کا اجتهاد کرنا ایسے ہی ہے جیسے نماز کی نظرانط پوری کئے بغیر بلا وضو نماز پڑھا اور اجتہاد کی اجتہاد کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے کسی جاہل کو وزیر تعلیم نماز پڑھا اور اجتہاد کی المبیت کے بغیر اجتہاد کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے کسی جاہل کو وزیر تعلیم اور کسی ان پڑھ کوری کا جج بنا دینا۔ ایسا ہونا عملاً ناممکن ہے۔ اس لئے دیکھتے ہیں کہ دعوائے عدم تقلید کے با وجود ہر خص مقلد ہے اور اپنے طبقہ کے عام علمار وائر مساجب دکے اقوال کی تقلید کرتا ہے۔

ابابال سنت والجاعت اوراس طبقه کی تقلید میں فرق مرف بیہ بے کہ اہل سنت امام الوصنی اوراس پایئر کے علمار فقهار و مجتبدین کی تقلید کرتے ہیں جن کے امام وجبتہ ہوئے پر امن کا اجاع ہے جن کا تعلق خیرالقرون سے ہے اور بہ توالیسے علما رکی تقلید کرتے ہیں جن میں مشرالط اجتباد ہی پوری نہیں جس میں بنیادی غلطی یہ ہے کہ عام عالم اور امام سجر جواجتباد کا اہل نہیں وہ اجتباد کرتا ہے اور عوام بھی ایسے شخص کی تقلید کرتے ہیں مذکو یہ اجتباد صبح ہے اور رہزی تقلید صبحے ہے ایسے اجتباد و تقلید کی بابت سید موسی فرماتے ہیں۔

وَاَمَّا اِعْتَادُ الشَّخُصِ عَلَى نَفْسِهِ وَفَهُمِهِ مِنْ عَيْراَنُ يَكُونَ اَهْلًا لِلْإِجْرِهَادِكُمَا هُوَدَأَبُ بِعُفِلِالنَّاسِ الْيَقُ مَرِ، فَلَحَدَ بِالنَّسَيَهِي وَاعْتَادُ

عَلَى الْهَوْي وَلَيْسَ بِتَقْلِيْدٍ وَلَا إِجْرِهَا دِلْه

جوشخص اجتہاد کی المیت مذر کھتا ہو اور اپن ذات اور اپن سمجھ پراغماد کر بیٹے جیسے کرائے کل بعض لوگ کرتے ہیں مذتویہ تقلید مجھے ہے مذاجتہاد بلکہ یہ اپنی شہوت کی اتباع اور خواہش پرستی ہے۔ پرستی ہے۔

له سير محدموسي الاجتماد صد ١٢٥ صد ١١٥

عدم تقلید کے مفاسد
تاریخ کے ہرطالب علم پر پیچقیقت واضح ہے کہ جس طبقہ نے ہیں " قرآن وسنت
اجاع و قیاس ، کی بابت ابل لسنت والجاعت کے مہنج کو اختیاد کرنے کے بجائے اپنی ذاتی
سوپ ذاتی عقل وفہم کو اپنا مہنج بنایا ، ان سے مختلف فتنے نمو دار ہوئے ، اگر معتزلہ نے ایش
عقل پر زیادہ بھر وسر کی تو کیسے کیسے فتنے نمو دام ہوئے ، اسی طسس اسی منبج کو
بحب ہند و پاک میں اپنایا گیا تو حسب سابق اس تجربے کے بھی و ہی نتائج برآ مدم و کے بسے اس
طبقہ فکر کے بائی مخلص زیما ر نے محسوس کیا اور برقت اس کی نشانہ ہی کر دی ذیل میں چند
حضرات کے تجربات وارشادات کو نقل کیا جاتا ہے ۔

١- مولانًا محسين صنا بطالوي كالجبيس سأله تجربه (مشهورغير قلدعالم)

پیس برس کے تجربے سے ہم کویہ بات معلوم ہوئی کہ جولوگ بے علمی کے ساتھ جمہد مطلق، اور طلق تقلید کے تارک بن جاتے ہیں آخراسلام کوسلام کر بیٹے ہیں ۔ کفر ارتدادوشق کے اسباب دنیا میں اور بھی بکٹرت موجود ہیں مگر دیندار کے بے دین ہوجانے کے لئے بے علمی کے ساتھ ترک تقلید کو اساتھ ترک تقلید کی ساتھ ترک تقلید کے مان ترک تحدید اس گروہ کے عوام آزا داور خود محت ار ہوتے جارہے ہیں بلہ علم ہوکر ترک تقلید کے مدی ہیں وہ ان ترائی سے ڈریں ۔ اس گروہ کے عوام آزا داور خود محت ار ہوتے جارہے ہیں بلہ مدی ہیں وہ ان ترائی سے اور ہوتے جارہے ہیں بلہ

نواب صديق حسن قان رحمالله كالب باك تجزئه

ایک د فعدامام غزالی ذا نگربن احمد کی مجلس میں حاضر ہوئے تو یہ حدیث نی ۔ دمِن محسّن اِسْلَامِ الْمَهْ رُءِ مَن کُلُهُ مَالَا يَغْنِينِهِ ، اور فر ما ياكه في الحال يم كافي ہے

عقل مندلوگوں كاحال تھا جبكر آج كل جابلول كاايك كروہ ہے جس كى حديث دانى كابيشر حصہ اس سے عمارت ہے کر حضات محدثین و مجتہدین کے اختلافی مسائل میں سے عبادات پر زیادہ زور دیتے ہیں بیکن روزمرہ زندگی کے معاملات کو مکیسرنظرانداز کئے ہوتے ہیں ان کی انتباع کا دارمدار الن اختلافی مسائل کو ہوا دینے پرسے۔ اس لئے پرلوگ اہل حدیث کے اصل رستہ سے بھٹے ہوئے ہیں انھیں معاملات سے متعلق احادیث کا کچھ فہم نہیں ہے ان کی علی استعداد کا یہ عالم ہے کہ قواعد حدیث کے مطابق وہ حدیث سے ایک مسئلہ کا است نباط بھی نہیں کر سکتے۔ ای ان کو صدیت پرعمل کرنے کی توفیق بنیں ہوتی اور توفیق کیونکر ہو و مضیطی کے محرو فریب کے سبب حدیث پر عمل کرنے اور اس کی اتباع کی بجائے زبانی دعو وُں پر اکتفا کرتے ہیں دکہ ہم اہل حدیث ہیں) ان کے خیال میں دین کا خلاصہ یہی ہے گویا و مسلمالوں میں سے بیچھے رہ جانے والے طبقہ کے ساتھ رہ جانا چاہتے ہیں میں نے ان کو بار ہا آزما یا ہے ان کے ہر چھوٹے بڑے کایمی و طسیسرہ ہے۔ میں نے ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ مخلص مسلمالؤل کے دسة پرجیتا بویانیک لوگول کی بیروی کاخوابال بوئبلکه ان کو دیکھاہے کہ کمینی دنیا کو جمع کرنے میں مگن ہیں . مال جاہ کے لالچی ہیں ۔ اس مسلمیں انھیں حلال وحرام کی بھی کوئی تمیز بنیں ہے۔ ان کادل اسلام کی چامشنی سے محروم ہے مسلمانوں کے مسائل ومعاملات میں بيقردل واقع بوئے ہیں جیسے کوئی کم عقل سرکش ہوتا ہے۔

ٱمُّلْتُهُونُ مُّ تَامَّلُهُمُ وَلَاحَ لِي أَنْ لَيْسَ فِيهُمْ فَلاحَ لِي أَنْ لَيْسَ فِيهُمْ فَلاحُ \_

یں نے ال سے بہت امیدیں وابستہ کی تقیں ، پھر خور و خوض کے بعد واضح ہوگیا کہ ال میں کوئی تھلائی بنیں ہے۔

ا ورس قوم کے قول وغمل میں تصادیمو وہ کیونکر کامیاب ہوسکتی ہے۔ یہ مخلوق کی بہرین ستی کی باتیں کرتے ہیں لیکن یہ خود مخلوق کے بدترین لوگئیں جب ان سے کوئی مسئلہ لوجھا جا چىزى پرداە كئے بغردل كۇل كرده كام كرتے ہیں ۔ عَجِبْتُ مِنْ شَنْخِیْ وَمِنْ نُ هَدِدِ وَمِنْ ذِكْرِ بِوالنَّاصُ وَاَهْ وَالْهُ

كُكُرُكُ اَنُ يَّشَرَبُ فِي فِضَّةٍ وَمَنْ فَالَهَا وَكَانُ ثَالَهَا وَكَانُ ثَالَهَا

مجھے اپنے شخے اِس کے تقویے اور جہنم کی سختیوں کے نذکرہ پر تعجب ہوتا ہے وہ چاندی کے گلاس میں پانی پیننے کو محروہ گر دانتا ہے نیکن موقعہ مل جائے تو چاندی کے اس برتن کو چوری کرنے سے بھی نہیں چوکتا۔

مجھے جرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیسے اپنے آپ کو یکے موحد ( توحیدی) کہتے ہیں اور د و سرول کومنرک و بدعتی قرار دیتے ہیں نیزیہ بہت متعصب ہیں اور دین المورس غلوسے کام لیتے ہیں ان کی ساری محنت اور وقت بے مقصد کا مول می ضائع ہور ہاہے۔ یہ خود تنگی میں مبتلایں اور دوسروں کو بھی پریشان کررکھاہے . یاصول قالون کو چھوٹر بیٹھے ہیں، لہذا صحے بات قبول کرنے کی استعداد چھن گئی ہے۔ الفول نے رسالت سے اعراض کیا ہے۔ لہذا گرا، ی کے گہرے گڑھے میں جاگرے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ال کود مکھنا ایسے ہی تکلیف دہ ہے جیسے آنکھ میں تنکا پڑجائے یا گلے میں کا ٹا کھینس جائے یا نفسیاتی تنکیف ہو یاروح بیمار ہو .گویا دل و دماغ کو کوفت ہوتی ہے ان سے انضا ن کاسلوک كروك توان كى طبائع اس كوبر داشت مذكري كى اوراگران سے انصاف كى اميد ركھولة یو بنی ہے جے تریاستارہ کو ہاتھ لگانا۔ ان کے دل الطیس، ان کامفصدان کی نظروں سے اوجول ہے . یہ خیالات کی دنیا میں رہتے ہیں اسی لئے محروم رہتے ہیں . یہ اپنی عملی گہرائی کے بلندہانگ دعوے کرتے ہیں جی کہ کثرت ہذیان کے سبب ان کے مذہبے جھاگ یہنے لگی ہے. بخداان کے پا وُں بھی علم کے قطرہ سے تر نہیں ہوئے۔ مذہ بحال کی عقل اس

لورسے ان کے دل چکے ہیں۔ کا پیول کی بیٹانی ان کے علمی رشد و ہدایت پر خش ہونے کے بجائے ان کے قلم کی سیابی سے روئی ہے . یہ ہو کچھ کررہے ہیں وہ دیں ہیں بلکہ زمین میں ایک بہت بڑا فترز وفسادہے اگر یہ لوگ اپنے قول وعمل میں مخلص ہوتے ،انھیں علم نافع کی طلب ہوتی، الشر کا ڈراورنی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے حیا ہوتی تو دنیا کی میل کچیل مجمع یہ كرتة اورنيكول كالباده اوثره كران كي جيسي شكل وصورت بناكر دا قف اورجابل طبقة كوايينے دام ميں نہ كيھنساتے ،مسلمالول كا مال ناجا تزطر يقة سے مذكھاتے ، دنيا كو آمخرت برتر چنج مذدیتے، قرآن پرعمل کرنے کے بجائے محض اس کا نام لینے پراورعلم حدبیث کی رسمی وسطی حیثنیت پراکتفار کرتے ،اپنے قیمتی وقت اورصلاحیتوں کونیک کا موں میں خرج کرتے شب دروز دنیادارول کی صحبت میں مذگذارتے ، زندگی کے تمام معاملات میں الشرتعالیٰ کے سواکسی اور کو اپنا مرکز و محور مذبنا تنے اوراگر نقر مروافتا رکے میدان میں اترتے تواس کاحق اداکرتے جیساکہ ان سے پہلے کے اہل صدیثوں اور موحدین نے اپنے زمانہ یں علاً کرکے دکھایاہے۔ لہذا صرف ایسے لوگوں کو قرآن وسنت کی اتباع اور اس کی طرف دعوت دینے کا حق حاصل تھا ا در قرآن دحدیث بھی صرف ایسے لوگوں کے لئے آگ سے بچاؤ کاسامان ہے مذکہ ان علی لوگوں کے لئے جن کا قرآن وحدیث کے ساتھ تعلق صرف دعوے كى صرتك ہے اوران كاكتاب دسنت والانغرة حرف ريا كارى ہے۔

ىَعُوُدُ بِاللَّهِ مِنُ أَنَاسٍ تَشَكَّخُوا تَهُلَاكُ كَنُ يَسِنَهُ عُواً

اِحْدَ وُدَ بُوْا وَانْعَنُوْا رِيَاءً فَاحُدْرُهُمُ وَانْعَنُوْا رِيَاءً فَاحُدْرُهُمُ وَانْهُمُ وَفَحُوْجُ ہم ایسے لوگوں سے السُّرکی پناہ مانگٹے ہیں جو لوڑھے بزرگ ہونے سے پہلے ہی کھف Wywww.allimagetool.com بوكر يطق بين ال الوگوں سے زع كر دہنا ال كے كبڑے ہونے كی شال اليس ہے جيے كنڈى

كامراشكاد يكرانيك كے لئے مطابح ا بوتاب ـ

خدائی تم جس کوالٹر تعالیٰ کی بازگاہ میں حاضری کا تون ہے وہ اس تم کی ہوات ہیں۔ کرتا، واضح رہے کہ کوئی بھی منصف مزاج ان کے کردا دکوا بھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ دعاہے کہ الٹر تعالیٰ بھیں اور سب مسلمانوں کو دین کے رویہ میں دنیا جمع کرنے والوں کی شرسے محفوظ رکھے اور بھی مداہت ، منافقت اور جا بلوں کی صحبت سے بچائے رکھے لہ خوط، نماذ بھیر کی گذشتہ اشاعت میں نواب صاحب کے اس تجزیہ کا فلاصی شی کیا گیا تھا، بعض مخلص غیر مقلد دوستوں کو خیال گذراکہ شاید لواب صاحب کا اصل مضمون کی گئے مختلف ہو لہذا اب قائد وقوم کے باہمی تا ترات و تبھرہ کو حرف بحرف نور نقل کر دیاہے گویا ان مخلصین کے ارشاد کی تعمیل میں عربی تحریر کو اردو اسلوب میں منتقل کرنے کی جسارت کی ہے۔ معذرت خواہ ہوں جن حضرات کو غیر تھلدی کے قریب سیطنے کا اتفاق ہوا ہے، یا وہ الن کے لئے۔ گیر کیا مطالعہ کرتے ہیں انتہاں ان حقائق کے سے میں بہت آسانی ہوگی۔

٣- قاضى عكرالوا صرصناها نيوري (مشهور غير مقلدعالم)

بس اس زمانے میں جھوٹے اہل حدیث بہتد عین بخالفین سلف صالحین ہوتھی ت ماجارالرسول سے جاہل ہیں۔ وہ صفت میں وارث اور خلیفہ ہوتے ہیں ، شیعہ ور وافض کے یعیٰ جس طرح شیعہ پہلے زمالوں میں باب اور دہلیز کفرونفاق کے نتے اور مدخل ملاحدہ وزنارقہ کا تجھے اسلام کی طرف اس طرح یہ جاہل بدعتی اہل حدیث اس زمانہ میں باب اور دہلیزاور مرخل

له لواب صديق من خال مجو بالي الحطر في ذكر صحاح السنة ما اسلاى اكتيرى لا بور

ملاحدہ تشیع ظاہر کرکے حضرت علی اور سین رضی الشرعہنم کی غلو کے ساتھ تعرف کرکے سلف کو ظالم کہہ کرگائی دے دیں۔ اور پھرجس قدرالحاد وزند قد بھیلا بین کچھ پر واہ بہنیں، اس طرح ان جہال برعتی کا ذہب اہل حدیثوں میں ایک د فعہ رفع بدین کرکے تقلید کا ردّ کرنے اور سلف کی ہتک کرے۔ مشل امام الوحینی ورحمۃ الشرعلیہ کی جن کی امامت فی الفقۃ اجماع امت کے ساتھ ثابت ہے اور بھرجس قدر کفر بدا ختھا دی اور انجاد اور زندیقیت ان میں بھیلا دے بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں اور ایک ذرہ جین بجیس مین جمیس ہوتے۔ اگرچہ علمار اور نقہا را ہل سنت برار د فعہ ان کومسنبہ کریں۔ ہرگر بہنیں سنتے۔ "مشبحات اللّٰ برماً اَنشَبَهُ اللّٰہ یَا اَرْجَدِ "
اور سراس کا یہ ہے کہ وہ مذہب وغفائدا ہائا سنۃ والجاعت سے نکل کرا تباع سلف ہے سنگف ومشکر ہوگئے ہیں ہے

(خوبط) ال مشاہدات و تا ترات میں بعض سخت الفاظ استعمال کئے گئے ہیں جن سے ہارا متفق ہونا ضروری ہنیں ، کمال امانت کی وجہ سے حرف ہے دنے گئے ہیں ۔

محيشفيق اسعد فاعتل مدينة يوببورسطي ربينه

بِسْمِ اللهِ الصَّهِ السَّمِ اللَّهِ الصَّهِ السَّكَةِ عَهِ مِنَ الْتَهَدُّ وَالسَّلَامُ عَلَى رَخَهُ مِر اللِّهُ الْحَهُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَخَهُ مِر اللِّهُ الْحَهُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَخَهُ مِر اللَّهُ الْحَهُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَخَهُ مِر اللَّهِ وَرَسُّولِهِ، وعَلَى اللهِ مِنَ احْمُلِ بَيْتِهِ وَاصْحَابِهِ مَحَدَّدِ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُّولِهِ، وعَلَى اللهِ مِنَ احْمُلِ بَيْتِهِ وَاصْحَابِهِ مَحَدَّدِ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُّولِهِ، وعَلَى الدِينِ السَّلَامُ عَلَى اللهِ مِنَ احْمُلُ بَيْتِهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْم

طهارة كايياك

ا پائی پائی گے ساتھ شرعی طریقہ پر صفائی و نظافت کو طہارت کہتے ہیں : بیصے،
وضو، غسل جمیم۔
پائی کی اقسام: پائی تین طرح کا ہوتا ہے۔
۱ - عام پائی ہو۔ ناپاک پائی سے استعال شدہ پائی
عام کیا تی اور اس کا حکم: اس سے مراد ہروہ پائی ہے جس کی رنگت، ذا نقہ اور لوطبعی
حالت پر ہو، جیسے سمندر، دریا، نہر، چیٹمہ، کنویں اور بارش کا پائی۔ یہ پائی پاک ہے اور اس سے
پائی حاصل کی جاسکتی ہے۔
پائی حاصل کی جاسکتی ہے۔

(۱) ارث دربانی ہے: ﴿ وَكُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّهَاءِ مَا اُلِيْكُمْ إِبْرُ (انفال ۱۱) اور التُّرتعالیٰ نے آسمان سے تم پر پائی آبار اسے تاکہ اس کے ذریعے تہیں پاک کر دے وَانْذَلْنَامِنَ السَّمَاءِ مَا ءً طَهُوْ رَّا ۔ (فرقان ۱۸۸)

(ب) ارشاد بنوی ہے: «هُوَالطَّهُوُرُمَاءَكُا» دِترمذی جبحضوراکرم ملی السُّعلیہ وسلم سے سمندر کے پانی کی ہابت پوچھاگیا تو آپ نے فرمایا: سمندر کا یانی پاک ہے..

(ا) ناپاک پانی داس سے مراد وہ پانی ہے جوابی طبعی حالت پر نہو، بلکه اسس کا رنگ، ذاکھ بیا بو بدل کئی ہوا وراس پر علما برامت کا اجماع ہے ، علامہ شوکان آلکھتے ہیں۔ الدِجْهاع عُلَی آن المُعْنَدَ بالعَظِی اَسَدِ رِنْجَیا اَوْلَوْنَا اَوْطَعُهَا عَجِسُ ۔ طه الدِجْهاع عُلَی آن المُعْنَدَ بالعَظِی اَسَدِ رِنْجَیا اَوْلَوْنَا اَوْطَعُهَا عَجِسُ ۔ طه رنیل الأوطاری احصی

نجاست کی وجہسے سی پانی کی اور رنگ یاذا لکھ برل جائے اس کے ناپاک سمونے پر

که جب پان زیاده مقداریس بور جیسے نہر، دریا، یا بڑا حوض او دہاں بر تبدیلی ہی بنیاد کھیرے گی، لیکن اگر پانی کھوڑی مقدار ہیں بور جیسے بالٹی بسطے وغیرہ کا پانی نو دراسی نجاست گرنے سے بھی نا پاک بوجائے گا۔ گوکسی وصف بیس تبدیلی مذہوئ ہو۔ ادشاد نبوی ہے۔

عَنَ أَنِي ُهُورِ مِنَ اللّٰمُ عَنْ أَنْ اللِّي صَلَّى اللّٰمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا السَّنْفَقَظَ الله مُعَنَّ الْمِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا السَّنْفَقَظَ اللّٰمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا السَّنْفَقَظَ اللّٰمَ عَنْ الْمِنْ الْمَاكِ اللّٰمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ عَلَيْهُ اللّٰمَ اللّٰمَ عَلَيْهِ اللّٰمَ اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ عَلَيْهِ اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ عَلْمَ اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّلّٰمَ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّمِ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰمِ عَلَى اللّٰمِ عَلَى اللّٰمِ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰمِ عَلَى اللّٰمِ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ عَلَى اللّٰمِ عَلَى اللّٰمِ اللّٰمِ

حفرت الوہررہ وض الشرعة كہتے ہيں كدرسول اكرم على الشرعليہ وسلم نے فرماً ياتم ميں سے جب كوئی شخ كوبيدار ہو نواپنا ہاتھ برتن ميں ڈالنے سے پہلے تين دفعہ دھوئے جو نكہ اسسمعلوم بنيں كہ سوتے ميں ہاتھ كہال كہاں لگمارہا۔

معلوم ہواکہ تھوڈاپانی اس قدر معمولی نجاست سے بھی ناپاک ہوجا تاہے جس کا ہاتھ پر لگا ہونا تھتل ہے اور ظاہر ہے کہاس سے پانی کا کوئی وصف نہیں براتا۔

(۱) استعمال شده بانی: یه ده پانی جے جے ایک د فعہ وطنویا غسل کے لئے استعمال کیا ہو۔ یہ بذات خود پاک ہے لئے استعمال کیا ہمو۔ یہ بذات خود پاک ہے لئے ناس سے د وبارہ پاک حاصل نہیں ہوسکتی فقہار کی اصطلاح میں اسے طاہر غیر مطہر کہتے ہیں۔

(ب) عَنَ إِنَى مُوْسِلى رَضِيَ اللهُ عَنْ مُوَالَدُ عَاالَتَ مَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَ وَيَهِ مِنَا عَنَ اللهُ عَلَيْهِ مَا عُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَ فَيْهِ وَمَعَ فَيْهِ وَمَعَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَ فَي اللهُ وَمُوهِكُمُ ا وَنُحُورُ كُمُ ا.

(بخارى الغسل والوضوع في المخصب

حضرت الوموسی رضی الشرعند فرماتے ہیں کہنی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے پیالہ میں پانی منگوں اس میں ابنا دست مبارک اور چہرہ الور دھویا ۔ اسی میں کلی کی بھیران دا بوموسی و مبال میں ہے۔ فرمایا کہ اس میں سے بچھ بی لو. اور باقی اپنے چہرہ اور گریربال پر بہمالو۔

(مسلم النهي عن الاغتسال)

حفرت الوہر میرہ رضی الشرعت سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرما یا ،

«کوئی بھی شخص کٹھرے پانی میں غسل جنابت نہ کرے۔

اوگوں نے پوچھا، الوہر برہ ہ تی پھر کہا کرسے ؟ فرما یا «ضرورت کا پانی باہر زکال ہے ؟

پہلی حدیث سے معلوم ، واکہ استفال شدہ پانی پاک ہے ، اس کو بینیا . یا جم بر بہانا درست ہے ۔ اس کو بینیا . یا جم بر بہانا درست ہے ۔ جب کہ دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ استعال شدہ پانی دو بارہ استعال خدی دائی دائی دو بارہ استعال خدی بانی دو بارہ استعال خدی بین دہ بارہ استعال خویں دہتا ۔ یعنی طاہر او ہے مطہر نہیں ۔

## Website; http://www.ailimagetool.com آدالسيني

ه بیت الخلار میں ایسے اوراق وغرہ نہ لے جائیے جن میں الشرکا نام یا مترک کلام ہو۔ ﴿ كَ نَظِرُولِ سِيهِ اوْجِهِلَ بِهِ وَإِلْ يَ مِحْراتِينَ بِوَتُوسًا يَقِيول سِيهِ وَوَرِجِلا جِائِحَ آبادي میں ہو تو بیت الخلار استعال کرے۔

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱ كَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْدِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا ٱزَّا دَالسَّنْ يُرَادُ طُلَقَ مَتَّى لَا يُرَاكُ لَكَدُّ- (ابوداودكتاب الطهارة) حضرت جابررضی الشرعنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم رفع حاجت کے لئے انتی دور نکل جانے کرسب کی نظروں سے او جھل ہوجاتے۔

ك بيت الخلارس بايال ياوُل داخل كرنے سے يہلے يہ دعا يڑھے۔ و بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عَنْ ٱننَيِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْنَهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْدِ وَسَلَّهُمُ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَكُدُخُلَ الْخَلَاءَ تَالُ اللَّهُمَّ إِنَّا اَعُودُ بِلَا <u>َ</u> مِنَ الْخُبُثِ وَالْخُبُ وَيُثِي وَجِهِ (بخاري) مايقول عندالخلاء

(مسلم)مايعولإذا أراد الخلاء حضرت النس رضى النشرعنه فرمات بيس كه بني كريم صلى الشرعليه وسلم كى عادت عب اركه يه تھی کہ آیے بیت الخلارجانے سے پہلے یہ دعا پڑھتے۔

اے الشریس تیری بناہ یں آتا ہوں، خبیث شیاطین اور ضبیث عادات سے۔ (٨) بيت الخلارس فكلة وقت دايال ياوُل يها زكال كرك عنمورندي .

عَنْ عَلَيْمَ اللّهُ عَنْ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا مُنْ عَلَيْكُوا مُنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُوا مُنْ عَلّمُ عَلَيْكُوا مُنْ عَلَيْ

اے الله تری مغفرت کاطالب ہول۔

( ) غسل فاند بین بیشاب، ندکرے۔ بال اگرغسل فاند میں علیحدہ جگر بنائی ہو تو حرج بنیں، چونکہ اس میں وساوس کا اندلیشر بنیں رہتا۔ عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بِنِي مُغَفَّلِ انَّ السَّبِعَ صَلَّى الله هُ عَكَيْهِ وَسَاسَكُمْ قَالَ لَا يَكُولُنَّ اَحَدُدُكُمْ فِي هُسُسَتَحْهِ مِهُ فَهُ يَنْوَصَّا عُرِيلَةً فَي اللّٰهِ فَاللّٰهِ وَسَاسَكُمْ قَالُ لَا يَكُولُنَّ اَحَدُدُكُمْ فِي هُسُسَتَحْهِ مِهُ فَاللّٰهِ وَسَاسَكُمْ وَاللّٰهِ وَسَاسَ مَنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰ وَاللّٰمِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمِ وَاللّٰ وَاللّٰمِ وَاللّٰ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ ال

فَ مُرْبِ مِوكَ يَا جَارِى إِنْ يَنْ بِيتَابِ رَكِمِ وَ مَا جَارِكِ إِنْ يَنْ بِيتَابِ رَكِمِ وَ مَا يَا اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ مَا لَكُمُ عَلَيْهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ مَا لَكُمُ عَلَيْهِ عَنْ مَرْسُولِ اللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ اللّهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ اللّهِ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللل

(بخارى:الهاءالدائم)

وَفِيْ رِوَا يَدِعَنْهُ فِي الْمُمَاعِ الْجَارِئُ ۔ حضرت جابر رضی الشرعۂ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم سلی الشرعلیہ وسلم نے تھہرے پانی ہیں بیشاب کرنے سے منع فرمایا۔

اورایک دوسری روایت میں ہے کہ جاری پائی میں پیشاب کرنے سے بی منع فرمایا۔ ۱ کا ۱ - راستر میں سایہ والی جگر میں پیشاب نہ کرے۔

عَنْ إِنْ هُرَيْرَةَ رَضِى الله هُ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّعُواللَّعَانِيْنَ قَالُوا وَمَا اللَّعَانَ اِنْ مِنْ وَلَا اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّذِي يَتَحَلَيْ فِي طَرِيْقِ النَّاسِ وَظَلَتَهُمْ -

مسلم:كراهة التبرزي الطربي.

حفرت الوہر میره رضی الشرعمذ سے روایت ہے کہ نبی اگر مسلی الشرعلیہ و سلم نے فرمایا: ان دوجگہوں سنے بچوجولعنت کا سبب ہیں صحابہ رضی الشرعنیم نے پوچھا یا رسول الشرصورہ کو ان سی ہیں؟ ارشاد فرمایا جوشخص دمست یا سا یہ میں رفع حاجت کرے

ال کے جانور کے بل میں بیشیاب مذکرے۔ مبادا کہ سوراخ میں موجود جانورکو تکلیف ہوتو وہ اس کو تکلیف دے۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ سَرْجِسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ عَنْهِ وَسَلَم نَهُ فَيَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم نَهُ فَي الْعَبُحُرِ ... العديث

(ابوداؤدالنهی عن البول فی المجسور) اس ۱-۱ ساحالت میں بات چیت نرکر سے حتی کہ سلام کا جواب تھی نزدہے ۔اگر جھیناک آئے توالحمد مشرد ل میں کہے ۔ اگر دعا پڑھنا کھول جائے تو کھی دل میں پڑھے ۔

عَنْ إِبْنِ عُمَرَرَضِى اللهُ عَنْهُمَا النَّكَ وَهُوَيَ اللهُ عَنْهُمَا النَّرِي عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا النَّرِي صَلَّى اللهُ عَنْهُم عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

(ترمذی کراهیة ردالسلام)

حضرت ابن عمرضی الشرعنها فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم رفع حاجت میں تھے ایک گزرنے والے نے سلام کیا۔ آپ نے اس کا جواب مذدیا۔

عَنْ إِنَى سَعِيدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتُولُ لَايَخُوجُ الرَّكْمُ لِانِ يَضُوبَ إِنِ الْفَارِّطُ كَايِشْفَيْنِ عَسَنْ

(ابوداودكراهيةالكلام)

حفرت الوسعيدرض الشرعة فرماتے ہيں كہ ميں نے نبی كريم علی الشرعليه وسا كويہ فرماتے ہوئے سناكہ جب دوآدمی ستر كھولے رفع حاجت كی حالت ميں باہم گفتگو كرتے ہيں تو اللہ تعالیٰ ان پرسخت ناراض ہوتے ہيں ۔

معلوم ہواکہ اس حالت ہی گفت گو کرنا غضب الہٰی کو دعوت دینے کے متراد ہے۔ لہذرااس بڑی عادت سے بچنا چاہئے۔

السل ۱۹ اینے جسم اور کیٹر ول کو نجاست سے بچائے رکھے بچونکہ اس سے مذبجیت ا عذاب قبر کاباعث ہے ۔

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ مَرَّرَسُولُ الله وَسَلَّى الله عَنْهُمَا قَالَ مَرَّرَسُولُ الله وَسَلَّى الله عَنْهُمَا الله عَنْهُ وَسَالُمُ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله على عَلَى الله على المُحالِم عَلَى الله على المُحالِم الله على المُحالِم الله على الله ع

حضرت ابن عیاس رضی الشرعنها فرماتے ہیں کہ جب بنی اکرم ملی الشرعلیہ دسلم کاگزر دوقبروں پرسے ہواتو آپ نے فرمایا۔ یہ دولوں عذاب میں مبتلا ہیں اور عذاب کا سبب کوئی بڑی چیز ہنیں۔ ان بیں سے ایک تو بیشاب سے مذبح تا تھا جب کہ دوسرا چغل خور تھا۔

(۵) عَنْ عَبْدِالرَّفْمْنِ بْنِ يَزِيْدٍ قَالَ قِيْلَ لِسَلْهَانَ قَدُعَ لَمَّكُمْ نَبِيُّكُمْ فَبِيُكُمْ فَكُمْ نَبِيُكُمْ فَكُمْ فَبِيُكُمْ فَكُمْ فَبِيكُمْ فَكُمْ فَبِيكُمْ فَكُمْ فَكُمْ فَلَكُمْ فَلَيْكُمْ فَكُمْ فَكُمْ فَلْكُمْ فَكُمْ فَيْ فَلْمُ فَعَالِمُ فَكُمْ فَكُمْ فَكُمْ فَكُمْ فَكُمْ فَكُمْ فَكُمْ فَكُمْ فَلْمُ فَكُمْ فَكُمْ فَلَيْمَ فَكُمْ فَلْكُمْ فَكُمْ فَلَكُمْ فَكُمْ فَالْمُ فَكُمْ فَكُم

(مسلم: الاستطابة)

04

Website: http://www.allimagetool.com

نے تو تہمیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے۔ حتی کہ بول و برازگی بھی حضرت سلمان نے فرمایا. ہال، آپ صلی اللہ علیہ کے سے روکا ہے، دائیں صلی اللہ علیہ کے ہمیں رفع حاجت میں قبلہ کی طرف منہ یا پیشت کرنے سے روکا ہے، دائیں ہاتھ سے است نجا کرنے سے روکا ہے۔ تین طبح صیلوں سے کم استعال کرنے سے روکا ہے۔ اور لیدیا ہدی کے ساتھ استنجا کرنے سے روکا ہے داس سے معلوم ہواکہ ،

(١١) ١٠- قبله كالخرام كرے كماس حالت يس نه تواس طرف مذكرے نه پشت.

ا- استنجابائیں ہاتھ سے کرے چونکہ نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجاکر نے سے منع فرمایا ہے۔

دایال ہا کھ توصاف سخفرے کا مول کے لئے ہے۔

عَنُ قَتَادَةَ عَنِ السَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَالَ اَ مَدُكُمُ مَ فَلَا يَأْمُ مَ فَلَا يَأْمُ مَنْ الْمَالِكُمُ مَا فَلَا يَأْمُ مَنْ الْمَالِكُ اللهُ عَلَيْهِ فِي مِنْ المحديث فَلَا يَأْمُ مُنْ ذَكَرُهُ بِيمِ نِينِهِ وَلَا يَسْتَنْجِيْ بِيمِينِهِ ... المحديث

بخارى الايمسك ذكري بيمينه

مسلم: حبه للتيامن

حضرت قبادُ فی بنی اکرم ملی الشرعلیہ دسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ رفع حاجت کے وقت اپنے عضوکو دایال ہاتھ منہ لگائے اور رنہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔

۱۸) کا جین ڈھیلے استعمال کرے یا جن سے صفائی حاصل ہوسکے اور بھر بابی کو مزید نظا فت کے لئے استعمال کرے ۔

نظا فت کے لئے استعمال کرے ۔

مِنْ مِرِ حِبَالُ يَّيْحِبَّوْنَ اَنْ يَسَطَهُمُ وَاَوَاللَّهُ يَحِبُّ الْمُطَوِّهِ بِينَ ٥ المَوْبة ١٠٥ اللهُ عَلِي اللهُ عَلِي اللهُ ال

طہارت کی بابت تمہاراخاص عمل کیاہے تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈھیلے کے بعد پانی استعال کرتے ہیں۔

ا المركاورگوبرليدوغيره كوصفائي كے لئے استعال مذكرے۔

٢٠ بچه كاييتاب ناپاك ہے۔

دودھ پیتے بچہ کا پیٹیاب ناپاک ہے اوراس پراسلاف است کا اجماع منعت، ہوچکا ہے لہذا اس کودھو ناضروری ہے۔

قَالَ النَّوْوِيُّ، اِعْكَمُ اَنَّ صَلْدًا الْخُلَاتَ اِنَّهَاهُوَ فِيُ كَيُفِيَّةِ تَطْمِيرِ الشَّنْ عُالَّذِي بَالَ عَلَيْهِ الصَّبِيُّ وَلَاخُلَاثَ فِي نَجَاسَتِهِ وَعَنَّدُ نَمَّلَ بَعْضَ اَصْحَابِنَا إِجْهَا عَ الْعُلَمَاءِ عَلَىٰ نَجَاسَتِهِ بَوْلِ الصَّبِي

دشرح مسالملئودئ آباب محم بول طفل رضیع) علامہ لؤدئ فرماتے ہیں کہ جس چیز رپر بچہ نے بینیٹا ب کیا ہے اس کو پاک کرنے کی کیفیت میں تواختلات داقع ہواہے کیکن اس کے ناپاک ہونے میں کسی کواختلات بنیں ادر تعض علمار نے بچہ کے بینیٹاب کی نجاست پراجماع امت نقل کیا ہے۔

(۱) اگر بی کی کیوے پر پیشیاب کر دے تواس کو پاک کرنے کے لئے زیادہ اہتمام سے دھونا چاہئے جب کہ بیچ کے بیشیاب کو دھونے میں استے زیادہ مبالغہ کی ضرورت بہیں.
عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ النَّبِيِّ حِسَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللّٰهُ عَالَيْهُ وَسُلَّمَ اللّٰهُ عَالَيْهُ وَسُلَّمَ اللّٰهُ عَالَيْهُ وَسُلَّمَ اللّٰهُ عَالَيْهُ وَسُلَّمَ اللّٰهُ عَالَيْهِ وَسُلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْجَارِينَ فَي اللّٰرَّضِينِ بِيُعْسَلُ اللّٰهِ الْحَجَارِينَ فِي وَلُولُ الْعَلَمُ وَالْجَارِينَ )

(طحاوی، حکم بول الغلام والجاریة)

له بچرکے پیشائے کپڑے کوپاک کرنے کے بارے میں جتنی روایات آئی ہیں ان میں مدرجہ ذیل الفاظ استعال موتے ہیں ، نمبار فصب معدیه (پانی بہایا) نمبر فانتبعہ فبالمہاء (پانی بہایا) ( بقیر اُسُندہ استریما

حضرت على رضى الشرعة سے روایت ہے كہ نبى اكر م صلى الشرعليه وسلم نے دو د صيبيت یے کی بابت فرمایا۔ بچی کا پیشاب مبالغہ سے دھویاجائے گا اور بچر کے بیشاب کو ہلکا سا د صونا کائی ہے۔

دبقيه صفى كذشت نبر بنضح نبر برش بربات توبالكل واضح بدكه بانى بهان كالفظاس وقت استعمال بوتا ہے جب س چیز کو دھونے میں زیادہ مبالغہ نہ کیا ہو۔ اسی طرح احادیث میں منضح اور پرش کامعی کھی دھوناہم نبر انضح ، بمعن دهونا ، عَنْ أَسْمَا أَعْ قَالَتْ جَآءَتْ وامْ زَّالًا إلى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّم نَقَالَتُ المُدَانَايُصِيبُ تَوْبُهَامِنَ دَمِ الْحَيْظَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ-قَالَ تَعْتَهُ ثُمَّ تَقُرِصَهُ بِالْهَاءِ ثُمَّ تَنْضِحَهُ تُمَّ نَصْلَى فِيهِ ـ

رمسلم: بَابُ نَجَاسَةِ الدَّمِ وَكَيْفِيَةٍ غَسُلِهِ)

رقال النوريُّ: تنضحهُ اى تغسله)

علامه بؤوئ فرماتے ہیں تضح کامعنی ہے دھونا کہ جب ایک عورت نے حیض کے خون کی ہاہت یو جھا آہ آھينے اسے دھونے کا حکم دیاہے۔

عَّالَ ابْنُ حَجَرِ وَالْخَطَابِيُّ فِي رِوَايَةِ الشَّمَاءِ بِأَنَّ مَعْنَى النَّصْحِ الْعَسْلُ. علامه ابن حجرا ورعلامه خطابي فرمات بي كرحضرت اسهار والى روايت بين تضح كامعني دهونا ہے ٧٠ - " رش " بمعني د صونا

عَنْ ٱلسَّهَاءِ بِنْتِ أَنِي كِكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱلنَّالِمُ وَأَنَّ الْمُواكِدُ النَّابِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيِى النَّوْبِ يُصِيُّهُ الدُّهُمِنَ الْحَيْضَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِنِيْهِ مُنَّمَّ اقْرُصِيْهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ رَشِّيْهِ صَلَّى (تومذى،مَاجَاءَ فِي غَسْلِ دَمِ الْعَيْضِ مِنَ النَّبُوبِ) فيلو. رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِى تَرْضَعُ فَبَالَ فِي حَجْرِ لِافَدَعَا بِمَا عَ فَصَتَّهُ عَلَيْهِ وَ (مسلم عُمُ بِول الطفل ارضيع)

حضرت عائشة رضی الله عنها فرماتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس ایک دوده پیتا بچد لایا گیاجس نے آپ کی گود بین بیشاب کر دیا ، آپ نے پائی منگوایا اوراس پر بہادیا .

(۲۲) اس مسکه پر بھی علمائے امرت کا اجماع ہے کہ جب بچر کھانے پینے لگ جائے تواس کے پیشاب کو بقتہ بنجا ستوں کی طرح اجھی طرح و هو یا جائے .

قَالَ النَّوْوِي المَّا الْكُلُ الطَّعَامَ عَلَى مِهَ فِي التَّغْذِيةِ فَإِلَّنَهُ يُعِبَّ

الْعَنْسُلُ بِلَاخِلَافِیِ۔ رشرح مسلویِ کہ بچیجب عداکے طور پر کھا تا کھانے لگ جائے تواس کے بیشاب کو دھونائ واجیہے اوراس میں کئی کا اختلاف کہنیں ہے۔

غسل کا بہاان

المسنون طري

سِيدِ لا شُعُرُلُا مَتَى إِذَا ظُنَّ آنَا فُكُ دَرِي بِشُرَتُكُ آنَا مَى عَلَيْهِ الْهَاءَ ثَلْثَ مُكَرِّ الْمَاءَ ثَلْثَ مُكَراتٍ .

رمسلم بحیر نافی الکی میں کہ جب بنی اکرم صلی الشی میں کہ جب بنی اکرم صلی الشی ملیہ وسلم غسل جنابت فرماتے ہیں کہ جب بنی اکرم صلی الشی ملیہ وسلم غسل جنابت فرماتے ہیں تو ابتدائہ ہا تھ دصوتے ہیں بھر دائیں ہاتھ سے بانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے متاہ مخصوص کو دصوتے بھر وضو فرماتے ، جیسے نماز کے لئے وضو کیا جانا ہے بھر ما فی گرانے گلوں سے بالوں کی جڑوں ان کی جڑوں ان کے بیار بالی جڑوں ان کے جب بال تر ہموجاتے کو بھر تیں چلو بانی لیتے بھرا ہے سامے جسم پر یانی بہاتے بھر ما وک دھوتے ۔

ا درایک دوسری روایت بل ہے، بھرانگلیوں سے بالوں کی جران کے بیانی پہنچاتے جب جلد تر ہو جاتی تو بھر جسم پر تین مرتبہ یانی بہاتے۔

الله المن فرائض غسل بنمبر کلی کرنا به نمبر ناک میں بانی دالنا بنیر سار سے جم پر ایک دفعہ باتی ہوا کا بہانا کہ ذرائع جگہ بھی خشک مذر ہے ارت در باتی ہے۔

رحاث ما المائية ) قال المنهاز كفورى رئيس الله ، قرص كالمعنى بدان كليول سي كيوك كومان آلده ه خون تحليل بوكر تكلف كے قابل بوجائے ۔

> تُنْهُ كَنْ لَيْنِ يُواكَى صَبِكَى الْهَاءَ عَكَيْهِ مِ مِحراس پردش كرسے بعن اس پریانی بهائے۔

رتحفة اللاوزي ج اصلميم

الغرض دوره پینے بیجے کے پیشاب کو دھونا فروری ہے اور بعض کا یہ کہنا کہ اس بر جیسینظار دینا کافی ہے، یہ جو بنیں ہے۔ نیز یہ کہ پیشاب نا پاک ہے اور جیسینظ مار نے سے تو وہ کراہے یں باتی رہے گا، وہ کرا جو ل کا تول نا پاک رہے گا۔

اوراگرتم جنابت كى حالت مين بوتوخوب ابتمام مصطمارت حاصل كرو،ارثاد

بنوی ہے۔

-826

عَنْ عَلِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَنْ تَرَكَ مَوْوَضِعَ شَعُرَةٍ وَسِنْ جَنَابَةٍ لَكُمْ يَغْسِلُهَا فَعَلَ بِهَاكَذَا مَنْ تَرَكَ مَوْوَضِعَ شَعُرَةٍ وَسِنْ جَنَابَةٍ لَكُمْ يَغْسِلُهَا فَعَلَ بِهَاكَذَا مَنَ النَّالِ مَنْ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَنْ الْجَنَابَةِ ) مَنْ النَّرَ عَلَى وَلَى النَّرَ عَلَى وَلَى النَّرَ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَى السَّلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهُ وَالْمُولُ وَلَيْهِ وَالْمُولُ وَلَا اللَّهُ مَا عَنْ مَا عَلَيْهُ وَسَلَ

(۲۵) جن چیزول سیخسل داجب ہوتا ہے وہ یہ ہیں۔ ا۔ جماع ۲- خروج منی ساحیض سے نفاس

(۲۷) جماع؛ سے غسل واجب ہوجا آب چاہے انزال ہو یا نہو۔ حضرت الوہر میرہ دخی اللّرعنہ سے دوایت ہے۔ ازاری کے بروی بڑتے کی الْکریسی کر فیصر کرنے کے مکاون کر کریں

إِذَا كَبِكَسَ بَيْنَ شَعْبِهَا لِلْاَرْبَعَةِ ثُمَّ جَهَدَ هَا فَقَدُ وَكَبُلُغُسُلُ وَفِي رِوَا يَةٍ لِمُسُلِمٍ قَالَ لَمْ يَنْزِلُ. (مسلم: بَيَانُ الْعُسُلِ) (بخارى: إِذَا الْمُتَعَى الْخَتَانَانِ)

جب کوئی چاراعضار کے درمیان بیٹے اورکوشش کرے آواس پڑسل واجب ہوگیا چاہیے انزال نہو۔

ا ایر (۱) خروج منی، شہوت کی حالت بیں تیزی کے ساتھ منی نکلنے سے خسل واجب ہوجا تا ہے۔ اس میں نیندا و رہیداری کی دولوں حالتیں برا برہیں۔ نیز مرد دعورت کا بھی ایک ہی جم ہے۔

وَسَلَّهَ عَنِ اللَّهَ ذِي فَقَالَ مِنَ الْهَذِيِّ ٱلْوُضُوءُ، وَمِنَ الْمُزِيِّ ٱلْعُسُلُّ.

(حسنصنعيح)

ر شرصذی، مَاجَآءَ فِی الْهَنِیِّ وَالْهَذِیِّ)

حفرت علی رضی السُّرع فر فراتے ہیں کہ ہیں نے بی اکرم صلی السُّرعلیہ و کم سے مذی کی

بابت پوچھا تو آپ نے فرمایا، مذی نکلے تو وضو کا فی ہے اور می نکلے تو غسل کرنا ہوگا ۔

(ج) عَنْ اُرْجِ سَلَمَ قَرَ رَضِی اللَّهُ عَنْهُ اَ فَاکتُ یَارَسُول اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اِللَّهُ مَا اللَّهُ وَسَلَّمُ اِللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْعَمُ اِذَا

[فَا اَلْهُ مَا لَهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْعَمُ اِذَا

وَا أَنِ الْهُ اَلَهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْعَمُ اِذَا

وَا أَنِ الْهُ اَلَهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْعَامُ اِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْعَامُ اِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَالْتُ الْمُنَاءُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءُ وَ الْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمَاءُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْكِالِمُ اللْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رمسلم: وَجُونِ الْعُسْلِ عَلَى الْهُوْ أَقِيَّ ) حضرت ام سلمه رضى الشرعنها في عض كيا يارسول الشّرصلي الشّرعليه وسلم الشّرت الى كى

(حاسته في گذشته به منى مذى اور و دى مين فرق

من: سفید گاڑھالیسدار مادہ ہے جو اوقت شہوت تدفق کے ساتھ خارج ہوتا ہے اس کے خروج کے بعد عضویں ستی بیدا ہوجاتی ہے۔ اس کے خروج سے غسل واجب ہوتا ہے۔

مذی: وہ بے رنگ لیسدار مادہ ہے جولوا ذمات جماع کے وقت شہوت کی صالت میں بغیر ترفق کے نکلتا ہے اور کبھی اس قطرہ کا خروج محض شہوائی خیال کی وجہ سے بھی ہموجا تاہے اس کے بعد طبیعت میں کا ہلی پیدا نہیں ہموتی ۔ اس کے مخروج سے وضو لؤٹ جا آ ہے .

ودی: سفیدما دہ ہے جو گاڑھا، ہونے میں منی کے مشابہے، اس کا مقروح کیمی بیشاب سے پہلے یا بعد ہوتا ہے ۔ اس کے مفروح سے صرف وضو لوٹ جا آباہے۔

توکیاجب عورت کواحتلام ہوتواس بیٹسل واجب ہوگا ؟ آچ نے فرمایا، ہاں غسل واجب ہوگا جب وہ احتلام کے آثار دیکھے۔

### احلام كي من صورتي

(۲۸) واضح رہے کہ اختلام کے بعد خواب یا دہروا در من کے آثار بھی ہوں توغسل واجب ہوگا اوراگر خواب یا دہرومنی کے آتار مذہروں توغسل واجب مذہرو گا اور اگر خواب یا دینہ ہو صرف نمی کے آثار ہوں تو بھی غسل واجب ہوگا۔

(ترمذى فيمن للشيقظ فيرلى)

حضرت عائشة رضى الشرعنها فرماتی بین که بین نے بنی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے استعف کی بابت دریافت کیا ہوکچر ول کو بھیگا ہوا پائے ،لیکن اس کوخواب یا درنہ ہو؟ تو آجینے فرما یا کہ اس پوسل لازم ہے .نیز لوچھپاکہ جسشخص نے خواب دیکھا ہولیکن کپڑا خشک ہو؟ آجینے فرما یا اس پوسل ہنیں ہے .

(۱۶) احادیث نبویہ کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ تن ایک ناپاک مادہ ہے۔ اگر کیڑے کونگ جائے تواس کا ازالہ ضروری ہے ور ریز نماز بہنیں ہوگی۔

> (ب) عَنْ عَنْ عَنْ وِبْنِ مَيْهُوْنِ قَالَ سَأَلَتُ سُلَيْهَانَ بُنِ يَسَادِ عُنِ الْبَرِيِّ يُصِيْبُ قُوْبُ الرَّجُ لِ اَيَغْسِلُهُ أَمْ يَغْسِلُ التَّوْبُ وَمَسَالَ عَنَالَ التَّوْبُ وَمَسَالَ المَّا يَغْسِلُ التَّوْبُ وَمَسَالَ اللَّهِ مَسَالًا اللهِ مَسَالًا اللهُ مَسَالًا اللهِ مَسَالًا اللهُ مَسَالًا اللهُ مَا اللهِ مَسَالًا اللهِ مَسَالًا اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَسَالًا اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَسَالًا اللهُ اللهِ مَسَالًا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ ال

Website: http://www.allimagetool.com عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغُسِلُ الْمَنِيُّ ثُمَّ يُخْرُجُ إِلَى الصَّلُولَا فِي ذَلِكَ

التُّوْب وَآنَا ٱنْفُكُولِ لَيْ اَتَوِالْكَسُلِ فِيهِ

(مسلم: بَابُ حُكِيمِ الْهَزِيّ)

وَفِيْ رِ وَالِيَةٍ قَالَتُ عَالَيْتُ لَهُ كُنْتُ اغْسِلُهُ مِنْ تُونْبِ رَسُولِ الله فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَحُنَّرُ مُ إِلَى الصَّلَوْ قِوَاتَزُالُعَسُلِ فِي ثَوْمِهِ

رىخارى: بَابُ غُسُل المَبَي وَفَرْكِمِ) بَفْعِ الْهَاءِ.

حضرت عروبن ميمون نے حضرت سلمان بن ایسار سے بوجھاکہ اگر من کیڑے کو لگ جائے توقرت ناپاک جگر کو دھوئے یاکہ پورے کیاہے کو بحضرت سیامان نے کہا کہ مجھ حضرت عالث رضی الشرعنهانے بتایا که رسول الشرصلی الشرعلیه رسلم منی کو دهونے بھراسی بیڑے میں مناز کے يئ تشريف بے جاتے اور كياہے برد صونے كانشان مجھے نظرار با ہوتا۔

ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی الشرعنها فرماتی ہیں کہ میں رسول الشرصلی الشر علیہ و کم کے کیوے سے منی کو دھوتی بھرآپ نماز کے لئے تشرلیف کے جاتے اور کیوے وھونے كانشاك بهوتا-

رج ، اکثر صحابہ اور جمہور ففنہار کا بھی بہی مسلک ہے کہ منی نایاک ہے جتی کہ عسلامہ شُوكَانُيُ فرمات بِين كم خَالصَّوَابُ أَنَّ الْهَرِينَ نَجِسُ وَيَجُوْزُ تَنَظْمِهُ يُرُخُ بِاَحْدَى الدهمور صحح بات ہے کمنی ناپاک ہے اور کسی ایک طریقے سے اس کوپاک کرنا جائز ہے۔ ( نبل الأوطارك)

علامه مبارک پوری فرماتے ہیں. کلام الشوکانی ہزاحس جیدکہ شو کانی کی بات بہترا درعمہ ہ رتحفة الاتوذى اصده ١٧٥

ازالمين كاطريقه اگرمن کمی ایسے کیوائے پر منشک بوجائے کہ کھر چنے سے ممل زائل بوجائے تو مرف کھر جہا ہ

كانى بداوراگر كبراگيلا بوتواس كو دهونا ضرورى بد. امام الوه نين هُ كا يم مسلك بداس سلسله يس جبن احار بونى بين ، اس سدان سب بر عمل بوجائ كا مسلسله يس جبن احار بونى بين ، اس سدان سب برعمل بوجائ كا قَالَتُ عَالِيْتُ أَوْ رَضِي الله عَنْهَا وَالِيْ كَلَمَكُمُ وَمِنْ لَوْنِ بُرِي مُسْولِ الله وَ الله و الله و

قَالَتُ عَالِيَتُ عَالِيَّةَ فَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا النَّرَيُسُولَ اللهِ عَسَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللهِ وَاللَّ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ الْمَهْزِيِّ تَنْبَعَ يَحْنُ جَوْجَ إِلَى الصّلوَةِ ومسلم، بَاجُ هُكُمِ الْمُنِيِّ ع حفرت عائشة رضى الشرعنها فرماتي بين كرحضور اكرم صلى الشرعلي وسلم من كودهو كرمير نماذ

کے لئے جاتے۔

اورایک دوسری روایت میں ان دولوں حالتوں کی وضاحت ہے۔ عَنْ عَالِیُّ فَنَ وَمِنِیَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ کُنْتُ مَا فَیْدِیْ وَمُولِ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهِ صَلّی اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

واضح رہے کہ کھرچ کر زائل کرنے سے پیشبہ نہ ہونا چاہئے کہ نی پاک ہے چونکہ علامہ مبارک یوری فرماتے ہیں۔

مَنْ قَالَ بِطَهَارَةِ الْمَزِيِّ مُسْتَدِلًا بِرَوَا يَةِ الْفَرُكِ آجِيُبُ بِاكَّ مَنْ قَالَ بِطَهَارَةِ الْمَرْكِ الْمَرْكِ الْمَوْلِكِ آجِيبُ بِاكَ فَيْ التَّعْلِيمِ التَّعْلِيمِ التَّعَلِيمِ التَّعْلِيمِ اللَّهِ التَّعْلِيمِ اللَّهِ التَّعْلِيمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِ الْمُعَالِيمِ الللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ اللِمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ اللْمُؤْمِنِينِ اللْمُؤْمِنِينِ اللْمُؤْمِنِينِ اللْمُؤْمِنِينِ اللْمُؤْمِنِينِ اللْمُؤْمِنِينِ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينِ اللْمُؤْمِ

(ملخص تعمقة الاحوذي)

کے کھرچنے والی روایت منی کی پاکی پر دلالت بنیں کرتی، بلکہ یہ تو خوداس کو پاک کرنے کی ایک کیھنیت ہے۔

جب عورت ما باندایام سے فارغ برو توغسل کرے اور کیھرسے نمازی شروع کردے اس پرایام میں کی نمازوں کی قضا داجب بنیں .

 ڔؙؖڒػؿٚڗؙڮڔٛۿۜؽۜڂؾٛۜؽڟؠؙۯۘڹڬٳۮؘٳٮڟۜؠۜۯڹۜٵٛڷٷۿؽۜڡؚڹٛڲؿؙؿؗٲڡڒڰؠٵڵڵڰۦ

(البقرة ٢٢٢)

اورجب تک وہ پاک مزہوجائیں ان سے قربت ذکر و، بھرجب و ہپاک ہوجائیں تو ان کے پاس آؤجس جگرالشرنے تہیں اجازت دے رکھی ہے

عَنْ عَانِينَ لَهُ وَخِيَ اللهُ عَنْهَا آتَ فَاطِهَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَالُ فَلِثَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَلِكَ تَسُتَحَاصُ فَسَأَ لَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَلِكَ عَرْقُ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَلِكَ عِرْقُ وَلَيْكَ عِرْقُ وَلَيْكَ عِلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا خَيْمَ اللهُ الله عَلَيْهُ وَلَا الله عَلَيْهُ وَاللهُ الله عَلَيْهُ وَاللهُ الله عنه اللهُ وَاللهُ الله عنه الله وَاللهُ الله عنه الله وَاللهُ الله عنه الله والله عنه الله عنه الله والله والل

حضرت عائشہ رضی الشرعنہ افرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت الی جیش کواستحاصنہ کی بیماری تقی انتخوں نے بنی اکر مصلی الشرعلیہ وسسلم سے دریافت کیاتو آپ نے فرمایا کہ یہ تو رک کا خوان ہے حیض کا بنیں ۔البتہ جب جیض آئے تو نماز جھوڑ دوجب فتم ہوجائے توغسل کر کے نماز پڑھو۔

(۱۲) ما بإردايام مين شرعي پابنديال

حالصَدْعُورت اپنے ماہاندایام میں نماز روزہ چھوٹردے۔ پاک ہونے کے بعد روزے کی قضا کرے نماز کی قضا ہنیں ہے۔ نیزاس حالت میں قرآن پاک پڑھنا، اس کو ہاتھ لگانا ہمجھ ایس داخل ہونا بطوا ف کعبہ کرنامنع ہے اور خاوندسے ہمبستری بھی جائز ہنیں۔

عَنْ مَعَاذَةً وَمِنِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ سَأَلَتُ عَآلِتُ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا فَالْتُ عَآلِتُ اللهُ عَنْهَا فَالَتُ عَآلِتُ اللهُ عَنْهَا فَاللهُ عَنْهَا فَقُلْتُ مَا اللهُ الْعَآلِيْنَ اللهُ الْعَالَاللهُ عَنْهَا اللهُ عَالَاتُ مَا اللهُ الْعَالَاللهُ الْعَالَاللهُ عَالَاتُ اللهُ اللهُ

الصلط في - (مساوجوب نضارالصوم لاالصلاة) حضرت مغادة فرماتی ہيں کہ ہيں نے حضرت عاکشه رضی الشرعنہا سے پوچھا " کيا سبب ہے کہ حالصنہ عورت روزہ قضا کرتی ہے نماز نہيں "

محفرت عائشه رضی الشرعنها نے فرمایا ، کیاتم حروریہ ہو"؟ میں نے عرض کیا نہیں نیکن مسئلہ کی وضاحت چاہتی ہوں! آپ نے فرمایا . " جب ہماری پیرحالت ہموتی توبس ہمیں روزہ کی قضا کا حکم دیاجا تا تھا نماز کی قضا کا بہنیں!'

(۳۳) مستحاضة ورت كامتله

جس عورت کے ایام دس سے متجا وز بموجا میں تواس کوچاہئے کی<sup>و</sup>ہ دک دن کے بعد غسل کرکے نادنشروع كرد، بهر برنمازك لئ وصوكرايياكر، بار بارغسل كى خرورت بنين -عَنْ عُانِئَشَةً وَفِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتَ جَاءَتُ فَاطِهَ قُالْبُنَةً إِنْ جَيْشِ إِلَى السَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي إِمْ رَأَكُّ السَّنَحَ اصَّ فَكَ ٱطْهَرَا فَأَدَعُ الصَّاوَة ؟ قَالَ لَكَواتُّهَا ولِكَ عِرْقُ وَلَيْسَتْ بِالْعَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْعَيْضَةُ مَندَعِى الصَّلوْلَا وَإَذَا ٱدْبَرَتُ فَاغْسِلِيْ عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّيْ مِسَالَ ٱبُوْمُ عَاوِيَةَ فِي حَدِيْتِهِ وَقَالَ تَوَضَّأَى بِكُلِّ صَلُولِهِ حَتَّى يَجِيْعُ دْيِكَ الْوَقْتُ. وتومدى باب الهستحاضة، وفي البحساري ثُنَّمٌ نَوَضَّاً يُكِيِّ صَلُولِا حَتَّى يَجِنْتُى ذَلِكَ الْوَثْتُ (بَخَارَى بَاجُلُ لَمُ) حضرت عائشه رضي الشرعنها فرماتي بين كه «فاطرينة إبي حيش آئي اورع ض كيها يارسول الشر صلى الشرعليه وسلم مين ستحاضة عورت بول كمهى اس سے پاک نہيں ہوتی كيانماز جيبوڑ دوں ؟ آپ نے فرمایا ، بنیں چونکہ یہ رگ کا خون ہے حیض کا بنیں ، لہذا صرف ایام حیض میں نماز جھو رو بعد ازال غسل كركے نماز شروع كردوا ور برنماز كے لئے وصوكر لياكرو"

49

Website: http://www.allimagetool.com

دوران عورت پرایام میض والی پابندیال عائدر تب گی واضح رہے کہ نفاس کی کم اذکم مدت کا تعین شکل ہے ۔ بہذا ہو بنی خون آنابند ہوجائے توغنس کر کے نماز وغیرہ شروع کر دے ۔ البت نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہے ۔ جب کہ چالیس دن تک خون آنار ہے اگر اس کے بعد بھی خون آئے تو وہ نفاس کا بنیں بلکے سی اور عارضہ کی وجہ سے ہے۔

عَنْ أَوْمْ سَكَبَةَ رَضِيَ الله عَنْ مَا الله عَنْ مَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَوْمَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْرَبْعِيْنَ يُومًا وَكُنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْرَبْعِيْنَ يُومًا وَكُنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْرَبْعِيْنَ يَومًا وَكُنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْرَبْعِيْنَ يَومُ الله وَمَا الله عَنْ الل

شرعی پابندیوں میستشد متیں اور سم ایسے پہرول پر زر دبو فی طا کرتی تحلیل ۔ شرعی پابندیوں میستشی رئیس اور سم ایسے پہرول پر زر دبو فی طا کرتی تحلیل ۔

امَّت كَا اجَمَاع ، - وَتَدُجَبَعَ اَهُلُ الْعِلْمِ مِنَ مُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ وَالتَّابِعِيْنَ مِنْ بَعُدِهِمْ عَلَى أَنَّ النَّفَسَاءُ وَتَدَعُ الصَّلْوَةُ اَرْبَعِيْنَ يَوْعَا اللَّالَا أَنْ تَرَى المُّهُ وَقَالِ وَالنَّا مِنْ وَالنَّهُ التَّفْسِلُ وَتُصَلِّقُ و رَمْزَى اللهِ المُثَلَّانَ النفاد)

نمام صحابہ رضی النترع بنرح ضرات تابعین رحمۃ النترعیبم اوران کے بعدتمام علما رکا اجماع کے بعدتمام علما رکا اجماع ہے کہ ، نفاس والی عورتیں چالیس دن کی نماز جھوڑ دیں گی . البتہ جوعورت اس مدت سے پہلے ، معلم محسوس کرنے وہ غنسل کر کے نماز شروع کر دیے .

### وصوكابيان

(۴۵) وضو کی فضیلت وا ہمیت

رد) شربعیت اسلامیه کا ہر ہرعمل اپنی جگہ بہت اہم ہے، وصو کی ابھیت کا انداز ہ اس سے بخوبی دگایا جاسکتا ہے کہ وصور کیے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی بلکہ ایساکرنے والاگنه گار مہوتا ہے اور وصو کی فعنیات کے لئے اتنا کا نی ہے کہ نمازی کے اعصار وصو قیامت کے دن

حفرت مصعب بن سعد رضی الشرعند رسول الشرصلی الشرعلیه وسلم کاار شاد نقل کرتے ہیں کہ طہارت کے بغیر نماز قبول بنیں ہوتی اور بنیا نت کے مال بیں سے صد فد قبول بنیں ہوتا۔

(ج) عَنْ اَبِي هُمُ رَبِيرَ لاَ رَضِيَ اللهُ عَنْ اَلَى مُعْتَ اللهُ عَنْ اَلَى مُعْتَوَلُّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعْتَى اللهُ عَنْ اَحْدُدَتَ عَتَى يَتُوصَّا أَرْبَحَارِى لاَ تَقْبِلَ هَا وَاللهُ عَلَيْهِ حضرت الوہري ہ رضى الله عنه ارشاد نبوى نقل كرتے ہيں كہ " بے وضوكى نماز قبول بہيں ہوتی تا آنكہ وہ وضو كرے "

(د) عَنْ نَعِيْمِ الْمُعْجَرِقَالَ رَقِيتُ مَعَ آبِيُ هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

حفرت نغیم محرکہتے ہیں کہ ہیں حفرت ابوہ بریرہ وضی الشرعدنے ہمراہ مسجد کی جھت پر ہڑھا آپ نے وضو کر کے فرمایا ۔ کہ ہیں نے بنی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کویہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ۔ فیات کے دن میری امت اس حال ہیں بلائی جائے گی کہ اس کے اعضا روضو روشن چیکدار ہونگے بہذا تم ہیں سے ہو بھی این اس چیکدار جگر کو حز بد لمباکرنا چاہے کر لے۔ دکہ اعضار وصنو ، کو مقررہ مقام سے آگے تک دھوئے )

المس فرائض وضو: ا پیشانی سے کھوڑی کے نیجے تک اور ایک کان کی لوسے دوسرے

يا وُل دھونا۔

وضوکرتے وقت ان چار فرائض کا اہتمام صروری ہے ورید وصوصیح یہ ہوگا۔ ارشاد ربانی ہے۔

يَّآايُهُ الَّذِيْنَ الْمُنُوَّ إِذَا فَهُمْ مُ إِلَى الصَّلُوةِ فَاعْسِلُوْلُ وُجُوْهَ كُمْ وَأَيْدِ يَكُمْ م إِلَى الْمُزَافِقِ وَلِمُسَحُوَّا بِرُ وَسِلُمْ وَأَرْجُ لِلُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ. (الهائدة ٧٠)

#### سنن وضو

السميد: وصنوكرنے سے بہلے "بهمالله الرحمل الرحيم فرصن چاہئے.

(٣٨) مسواك كرنا: عَنْ إِنْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْ أَنِي صَلّالًا اللّهُ عَنْ لُهُ عَنِ التَّبِيّ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَل

عِنْكُكُلِيُّ صَلُولَةٍ - (مسلم باب السواك)

حضرت البوہر میرہ دفنی الشرعنہ نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر مجھے امت کے مشقت میں بڑجانے کا خطرہ نہ ہوتا تومیں ضرورا مہیں حکم دیتا کہ ہرنما زکے وقت مسواک کیا کریں۔

عَنْ عَائِشَ لَهُ رَضِى الله عَنْهَا السِّواكُ مَظْهَرَةٌ لِلْفَهُم وَمَرْضَاتُ لِلرَّبِرِ. (منساقَ السّرغيب في السواك) حضرت عالبُشه رضى السُّرعنها سيم وى ب كرمسواك ممنه كو پاك صاف كرتى ب اور السُّرتنالي كي خوشنودي كاسب

(ب) روزه كى حالت بين مسواك كرناسنت ب، عَنْ عَامِرِ بِنِي رَسِيعَةً عَالَى رَبِيعِ رَسِيعَةً عَالَى رَبِيعِ رَسِيعَةً عَالَى رَبِيعِ رَسِيعَةً عَالَى رَبِيعِ رَسِيعَ رَسُولُ الله وصَلَى الله مُعَلَيْهِ وَسَلَكَمَ مَا لَا الْحَصَلَى يَتَسَوَّكُ وَسَلَكَمَ مَا لَلَا الْحَصَلَى يَتَسَوَّكُ وَسَلَكَمَ مَا لَلَا الْحَصَلَى يَتَسَوَّكُ وَسَلَكُمَ مَا لَلَا الْحَصَلَى يَتَسَوَّكُ

حضرت عمروبن رہینۃ فرماتے ہیں کہ " میں نے بے نشمار د فعہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وہلم کوروزہ کی حالت ہیں مسواک کرتے دیکھا۔

( و من باربا تھ دھونا۔ . فَخَسَلَ كَفَيْنِهِ شَلاَتُ مَسَّراً مِيْ . رمسلم باب صفة الوصور) جب حضرت عثمان رضی الشرعنہ نے لوگوں کو سنّت نبویہ کے مطابق وضو کر کے دکھلایا تو آپنے شروع بین تین مرتبہ یا مقوں کو دھویا۔

ربم تین دفعه کلی کرنا - اشته مَضَمَضَد (مسلم) پیمرحض عثمان رضی الشرعنه نے کلی کی -

(ام) تَيْن دفعه ناك صاف كرناد ... وَاسْتَنْتُنَى دمسلو) كيور مفرت عُمّان رضى الله عن الله عن الكه صاف كيا-

(۲۲) اعضار وضو کوتین تین د فعه د هونا۔

شُمَ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاتَ مَسَّراتِ شُمَّ غَسَلَ يَدَلُا الْيُمُ فَي إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَسَّراتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَلُا الْيُسُرى ثُبَّمَ مَسَحَ رَأَلْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجُلَهُ الْيُمُ فَي إِلَى اللَّعُبُينِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ الْمُلْوى مِثْلُ ذَالِكَ مِ

رمسلم:صفة الوضوع)

پھر حضرت عثمان رضی الشرعنہ نے چہرہ اور دائیں بائیں ہا تھ کہ بنیول تک تین تین د فعہ د صویا بھر سر کامسے کر کے دائیں بائیں یا وَل کو تین د فعہ د صویا۔

سس داره مى كافلال كرنا . عَنْ عَنْ اَنْ مَنْ كَانَ كَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

رض محج ) (ترمذى جاء في تخليل الأصابع)

حضرت ابن عباس رضی الشرعنها سے روایت ہے کہ بی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا بُحب تم وضو کر و تو ہاتھ اور پاکوں کی انگیوں کا خلال کر لیا کرو"

(۵) دائيس اعضاركويهي دهونا.

عَنْ عَالَيْ اللّهِ عَنْ عَالَى اللهُ عَنْهَا قَالَتَ "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهَا قَالَتَ "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله فَ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يُعْجِبُهُ التَّكِينَ فِي تَنَعَلِّهِ ، وَتَرَدُّ لِهِ ، وَظُهُ وُرِعٍ ، وَفَي شَنْعُ لِهِ ، وَتَرَدُّ لِهِ ، وَظُهُ وُرِعٍ ، وَفَي شَنْعُ لِهِ ، وَتَرَدُّ لِهِ ، وَظُهُ وُرِعٍ ، وَفِي شَنْعُ لِهِ ، وَتَرَدُّ لِهِ ، وَظُهُ وُرِعٍ ، وَفِي شَنْعُ لِهِ ، وَقَالَ اللهِ مِنْ الوضوع ) وَفَي شَنْعُ لِهِ مُلِهِ . (بخارى المتيمن في الوضوع )

(مسلم: حبه للتيامن-

حضرت عائشہ رضی الشرعہٰ افر ماتی ہیں کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کی عادت مب ارکہ یہ تھی کہ اسپ جو تا پہیننے ،کسنگھی کرنے ، وضو بخسل اور دیگر تمام معاملات میں دائیں طرف سے شروع کرنا بیسند فرماتے ۔

> (٣٩) اعضاركومكُ كرابتهام سے دھوتا - عَنَّ عَبْدِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ آتَ السَّنِيقَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوَّضَّاً فَعَبَعَلَ يَمُوْلُ " هَكَذَا " يَدُلُّكُ -

حضرت عبدالتُّه بن زیدرضی التُّرعه فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی التُّرعلیہ وسلم نے وضو کیا ۔ اور اعصنا رکو مُلتے ہوئے فرمانے لگے ۔ اس طرح ، کرنا چاہئے۔

سے ترتیب سے اور پیے دریے وضو کرنا ، استخصور ملی الشرعلیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر آج تک امت مسلمہ کالمسلسل عمل اس کی واضح دلیل ہے ۔

۲۸ کالول کاسی (۱) سرکاسی کر لینے کے بعداسی پانی سے کالوں کامسے کرنا کالوں کے مسیح کے لئے بنایاتی لینے کی نفرورت نہیں ، چونکہ کال بھی تو سرکا ایک جزوبیں جیساکہ مل نبوی اور ارشاد نبوی سے معلوم ہوتا ہے۔

مَسَحَ رَأَنْ مَنَ وَمَسَحَ مَا اَقْبَلَ مِنْ فُومَا اَدْ بَرَ وَصَدْ غَيْ لِهِ وَاُدْنَيْ فِي مَا اَقْبَلَ مِنْ فُومَا اَدْ بَرَ وَصَدْ غَيْ لِهِ وَاُدْنَيْ فِي مَا اَلْمَ مِنْ فَي الرَّمِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسِلَمَ كُو وَضُو كُر تَنْ بُوتَ وَيَكُما وَهُ كُمْ يَنِ كُر اَتِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ كُو وَضُو كُر تَنْ بُوتَ وَيَكُما وَهُ كُمْ يَنْ كُر اَتِي مَنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ اللَّهُ وَلَيْ مَنْ اللَّهُ وَلَيْ مِنَ الرَّانُ اللَّهُ وَلَيْ مَنْ اللَّهُ وَلَيْ مَنْ اللَّهُ وَلَيْ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(بترصدى ملجاءان الاذنين من الرأكس)

كردن كأسح كرنا براوركانون كالمسح كريسة كے بعداسي بان سے گردن كأسح كرنا .

عَنُ مُوسِلي بِنَ طَلْحَةَ قَالَ مَنْ مَّسَحَ قِفَا لا وَقِيَ الْفَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
قَالَ ابْنُ حَجَرِهِ فَا وَلَانَ كَانَ مَوْقُوفًا فَلَهُ حُكُمُ الْرَّفَعِ لِإِنَّ هَالَهُ الْمُعْلَمُ الْرَفَعِ الْقِيَامَةِ

قَالَ ابْنُ حَجَرِهِ فَا وَلَانَ كَانَ مَوْقُوفًا فَلَهُ حُكُمُ الْرَفَعِ لِإِنَّ هَالَهُ الْمُعَلَمُ الْمُعْلَمُ وَلَانًا هَاللهُ وَلَى السَّعِيمِ وَالسَّعِيمِ وَالسَّعِيمُ وَالسَّعِيمِ وَالْعَلَمُ وَالسَّعِيمِ وَالسَّعِيمِ وَالسَّعِيمِ وَالسَّعِيمِ وَالْعَلَمِ وَالسَّعِيمِ وَالسَّعِيمُ وَالسَّعِيمِ وَالسَّعِيمِ وَالسَّعِيمُ وَالسَّعِيمِ وَالسَّعِيمِ وَالسَّعِيمِ وَالسَّعِيمِ وَالسَّعِيمُ وَالسَّعِيمُ وَالسَّعِيمِ وَالسَّعِيمِ وَالسَّعِيمِ وَالسَّعِيمِ وَالسَّعِيمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالِمُ الْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِمُ وَال

حضرت موسیٰ بن ابی طلح رضی الشرعه فرماتے بیں کہ جس نے گر دن سمیت سرکا مسے کیا وہ قیامت کے دن گر دن میں بیڑ مال پہنا نے سے نے گیا، علامہ ابن مجر رحمہ الشرفرماتے ہیں کہ یہ موقو من صدیث مرفوع حدیث کے حکم میں ہے ۔ چونکہ ظاہر ہے کہ ایسی بات اپنی طرف سے تو ہمیں کہی جاسکتی ۔

علامه بغوى رحمه التنر ابن مسيدالناس رحمه الشر ، نشو كاني رحمه التذر كالميلان بهي اس

طرفیے۔ دنیں الاوطارہ ج اص-۲۰٪)

انواب صدیق حسن خال نے بھی اسی کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ گردن پر سے کرنے
کو بدعت کہنا غلط ہے۔ نیز یہ کہ تلخیص المجیر کی مندر جب بالا روایت اور اس سلسلہ کی دبیر
روایات تابل استدلال ہیں خصوصًا جب کہ کوئی صدیت ان کے مخالف نہیں ہے۔
(مدور الاحدة ص-۲۸)

عَنُ عُمَرَرَضِى الله عَنُهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ مَنْكُمْ مَامِنْكُمْ مِنْ الْمَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْمُصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ الْمُسْتَعُ الْوَضُّوءَ ثَنَمَ يَعْوَلُ ﴿ الشَّهَا اللهُ الل

حفرت عرضی الشرعنہ فرماتے ہیں کہ بنی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا ۔ «ہتم میں سے جو وصنو کرے اور خوب اہتمام سے کرے بچر میں کہات کہا۔ «اشہدان لاالہ الاالله وَفدهٔ لاشریک لئے واشہدان لاالہ الاالله وَفدهٔ لاشریک لئے واشہدان حجد اعرب کہ ورسول یہ یقینااس کے لئے جنت کے آتھوں در وازے کھول دیتے جائیں سے معرب اخلید

مے جس میں سے چاہے داخل ہو۔

(۵) تحية الوضور: وضوركے بعد دوركعيش تحية الوضور كے طور براداكرنا۔ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر رَضِىَ الله عَنْ عُنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ عُقْبَةً فَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ عُقْبَةً وَسَلَّمَ مَامِنُ احَدِيَّةً وَضَّا أَنْ يُحْسِنُ الُوضُوءَ وَلَيَهِ لِلَى اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . وَكُعَتَيْنِ بِقَلْبِهِ وَوَجْمِهِ عَلَيْهَ اللهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ .

(مسلم: الذكرالمستحب عقب الوضور)

حضرت عقبہ بن عامر رضی الشرعہ فرماتے ہیں کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا. جو بھی وضو کرے اور خوب اجھی طرح وضو کرے ۔ بچر ظاہر و باطن کی مکمل توجہ وا مہما کے ساتھ دورکعت نماز ا داکرے یقینًا اس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔

لواقص وصو

اله چھوٹایابرابیناب کرنے سے دصوروط جاتا ہے۔

یاتم میں سے کوئی شخص بول و براز کرکے آئے۔

(۵۳) بواكا خروج بهى ناقض وضويه.

عَنْ آبِيْ هُرْنِيزَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ صَالَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّهُم لَايَزَالُ الْعَبُدُ فِي صَلوْقِ مَّا كَانَ فِي الْمَسْجِ دِيَنْتَظِرُ الصَّلوْقُ مَالَمُ يَحْدِثُ نَقَالَ رَكِبُ عُجَوِي مَّا الْحَدَثُ يَّا اَبَاهُ رَيْرَةً وَسَالَ

الصَّوْت يَعْنِي الصَّرْطَةُ. (بخارى: من لم يزالوضوع)

حضرت الومريره رضى الترعمة كهتي بي كه نبى اكرم صلى الشرعليه وسلم في فرما ياكمسجدين نمازکے اِنتظار کرنے والے شخص کو نماز کا آواب ملتارہتا ہے جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو ایک عجی شخص نے حضرت ابو ہریڑہ سے دریا فت کیاکہ صدث سے کیامراد ہے تو انھوں نے بتاباكه بواكاخارج بهونا

اندى اورودى كے نكلے سے وصولوط جاتا ہے۔ اس كے بعد وضوكر ليناكافي سے غسل کرنا خروری نہیں دان کی تفضیل موجبات عسل کے دوسرے سبکے حاشیر میں گذر كَى ) عَنْ عَلِيّ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلُتُ اللَّهِ فَي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْهَذِيِّ نَقَالَ .. عَنِ الْهَذِيِّ الْوُضُوْءُ وَمِنَ الْهَنِيِّ الْعُسُلُ. (ترمذى: ما جار في المني والمذى)

حفرت علی رضی الشرعة فرملتے ہیں کہ میں نے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذی کی بابت پوچھاتو آپ نے فرمایا " مذی سے وضو اور منی سے شل لازم ہو تاہے:

عَنْ صَفْوا نِ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ كَأَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأَمُّوْنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا اَنَ لَّانَانِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ اتَّامِم

(مسى عيم) ترمذى المسح على العنين)

مفرت صفوان کہتے ہیں کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم ہیں تلقین کرتے کہ سفر کی صاحب سے بہتری تعلقین کرتے کہ سفر کی صاحب سے بہتری وجہ سے بہوجائے تو موزے اثار نے کی طرورت بہتیں ، ہال اگر جنابت بہوجائے تو موزت اثار دی داور بنیند کی وجہ سے بہوزے اثار نے کی طرورت بہتیں ہے دبلکہ وضو کے وقت مسمح کر لینا کا فی ہے ، اس صدیت ہیں پیشاب و پا قانہ اور نبیند کا ایک ہی سمح میان ہوا ہے کہ ہردو کی طرح نیند بھی ناقض وضو ہے ۔

کا ایک ہی سمح میان ہوا ہے کہ ہردو کی طرح نیند بھی ناقض وضو ہے ۔

دب ، کھ طے کھ طرے یا بغیر سہادا لگائے یا نماز کی کسی ہیئت پر سونے سے وضو نہیں وظیمیں

عَنْ اَنَسِ رَضِى الشَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ رَسُولِ الشَّهِ صَلَّى الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُ وُنَ الْعِشَّاءُ الْلْحِزَةَ حَتَّى تَحْفِينَ رُوَّ سُهُمْ ثُمَّ يُصَلَّدُنَ وَلَا يَتَوَضَّا وَثُنَاءَ

رابودا ؤد: بَابُ الْوُضُوءِمِنَ النَّوْمِ،

حضرت النس رضی الشرعن فرماتے ہیں کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے جانث الم صحابہ نماز عشار کے انتظار ہیں ہوتے ۔اسی اثنار ہیں بنیندگی وجہ سے ان کے سرجھک جاتے مجروہ یو نہی نماز پڑھے اور وضور نہرتے تھے۔

(۵۷) قے اور نکیرناقض وضوہے۔

عَنْ إِلِى الدَّرُدُ الْعِرْضِى اللَّهُ عَنْ أُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تَا أَغْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تَا أَغْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاصِح شِيعٌ الباب وَسَلَّمُ تَا أَغْ الْمَابِ وَسَلَّمُ تَا أَغْ الباب قَالَ المِثْنُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاحِدٍ مِنْ المُعْلَى الْعِلْمِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ رُهُمُ مُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ رُهُمُ مُ مِنَ التَّابِعِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَنْ رُهُمُ مُ مِنَ التَّابِعِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ رُهُمُ مُ مِنَ التَّابِعِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ رُهُمُ مُ مِنَ التَّابِعِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ رُهُمُ مُ مِنَ اللهُ المِثْنَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ وَمُ مُ مِنْ اللّهُ المِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ عَلَيْهُ وَاسَلَهُ مَا المِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ مَا الْمُعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّ

الْوصْنُوع مِنَ الْقَدَّىُّ وَالرَّعَافِ، (ترمزی: باب الوضور من القی والرعاف) حفرت الوالدر داررضی الشرعه فرماتی بین که « نبی اکرم سلی الشرعلیه وسنام کوتے الگی تو آنے وضو فرمایا "

امام ترمذی رحمه الشرفرماتے بین که راکشر حضاب اور تالبین کامسلک یہے ہے کہ قے اور نکسیرسے وضولوط جا آہے ؛

(ب) عَنَ إِبِنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللّهِ مَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا رَعَفَ اَحَدُدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ فَلْيَنْ صَيْلًا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ إِذَا رَعَفَ اَحَدُدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْ صَلَاتِهِ فَلْيَنْ صَلَاتِهِ فَلْيَنْ صَلَاتِهِ فَلْيَنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ مَا لَا يَعْدُدُونَ فَنْ وَكُولُونَ وَلَيْ اللّهُ مَلَاكُ اللّهُ مَا لَا يَعْدُدُونَ فَنْ وَلَيْكُ وَلَيْكُ مَنْ اللّهُ مَا لَكُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّه

حضرت ابن عباس رضی الشرعنها فرماتے ہیں کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا: « اگر نماز ہیں کسی کو نکسیرا جائے تو وہ نماز توڑ دہے بھرخون دھو کر وضو کرے اور نے سرے سے نماز بڑھے ؛

اور خور لواب صرائ سن خال مجى لكھتے ہیں: بدور الاهلة فسط وَ وَقَدِيْ وَرَعُوا فِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ فَيْ وَضُوا سَت وحديث قَاءَ فَتُوصَّا مُسلَّت وَ وَقَدِيْ وَرَعَافَ وَقَدَاللَّ اللَّهِ فَيْ وَضُوا سَت وحديث قَاءَ فَتُوصَّا مُسلَّت وَ فَيْ وَمَنْ وَمَا وَلَا مِنْ وَمُولِ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِلللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

أسخصور صلى الشرعليه وسلم في إيك استخاصة عورت حضرت فاطمه بنت الي جيش كو

حکم دیا .... .. تُنهَّ دُوَضَیْر یُ بِکُلِّ صَلوٰقِ، (بخاری: بابغسل الدم) .. که پیمر بهر نماز کے لئے مستقل وضو کیا کر ،. چونکہ استحاضہ کے خون سے وضو لوط جآ ایہ غسل واجب نہیں ہوتا۔

## مورول برك كابيان

حفرت مغیرۃ رضی اللّرعنہ نے نبی اکرم صلی اللّرعلیہ وسلم کو وصَّوکرایا آپ نے وصّو کے دوران موزوں پرمسے کیا بحضرت مغیرۃ نے عرض کیاتو آپ نے فرمایا میں نے یہ موزے یا وصّوحالت میں پہنے تھے۔

مَّالَ الْمُبَارِكُمُوْ رِي رَجِهَهُ اللهُ الشَّهُ الشَّهُ الشَّهُ المُّوَافِي الْجُوازِعَ الْمُهُ اللهُ الْمُعَالَمُ اللهُ الْمُعَلَمُ اللهُ الْمُعَلَمُ اللهُ الْمُعَالَمُ اللهُ ال

علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فقہا رنے جرا ابوں پرمسیح کے لئے کھے شرطیں لگائی ہیں ناکہ وہ موز وں کے حکم میں ہو کر ان احادیث کے ضمن میں داخل ہوجائیں جو موزوں

کی بابت وارد ہمونی ہے۔ لہذا بعض نے شرط لگانی کہ ان پر جیڑا لگا ہموا در لبعض نے کہاکہ موٹے سخت کیڑے کی ہموں تو مسیح جائز ہے۔ ایک اور دوسری جگہ پر علامہ نے خو داس تفصیل کو راجح قرار دیا ہے۔

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَنِي وَقَاصِ رَضِى الله عَنْ مَنْ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله وَ عَلَى الله وَعَلَى الله وَ عَلَى الله وَعَلَى الله وَ

علامه ابن مجرد حمد النار فرماتے ہیں کہ موزوں کے مسے پر تمام صحابہ متفق ہیں اور میسکلہ سترسے زیادہ صحابہ سے منقول ہے اور جس کسی نے اس مسکلہ میں مخالفت کی۔ الن کی موافقت بھی منقول ہے " (فتح الباری ج اصف ہیں بالمسح علی انحفین)

قَالَ عَلَى الله عَكَ الله عَنهُ مَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْ رَصَالُمُ اللهُ عَلَيْ رَصَالُمُ اللهُ عَلَيْ رَصَالُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مِن اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ النّفِين ) ومسلم: التَوقيت في المنطق الخفين )

حضرت علی رضی الترعنه فرماتے ہیں کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے مسافر کے

ائے مسیح کی مدت تین دان تین راتیں مقرر فرمائی اور مقیم کے لئے ایک دن ایک رات ۔

الم مسیح کا طریقہ : ہاتھ کی انگلیاں پانی سے بھگو کرتین انگلیاں پاؤں کے پہنچ پر رکھ کرا دیر کی طرف کھینچے ۔

عَنْ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْ هُ قَالَ: ﴿ لَوْكَابُ الدِّيْنُ مِالدَّا أَي لَكَانَ اللهِ عَنْ عَلِي رَضِوَلَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الل

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَىٰ ظَاهِ رِكُفَّيُهِ . (قَالَ فِي انتَّلْخِيْصِ ٱسْنَادَلُا صَحِيْحٌ)

(الوداؤد:كيت المسح)

حفرت علی رضی الشرعنہ فرماتے ہیں کہ اگر دینی مسائل کی بنیا دصرف عقل پر ہوتی توموزے کا زیریں حصہ بالائی حصہ کی نسبت مسے کے لئے زیادہ موزوں تھا۔ حالانکہ میں نے خودرسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موزوں کے بالائی حصہ برمسے فرما یا کرتے سے

جُرالول برسع كابيان

(۱۱) اونی ،سوتی ، نائیلون وغیره کی جرالوں پرمسے کرنا جائز بہیں کے چونکہ آنحضور صلے اللہ علیہ وسلم اورحضرات صحابہ رضی اللہ عنہ سے جرالوں پرمسے کرنا ثابت بہیں ۔ لہندا جرالوں پرمسے کرنا ثابت بہیں ۔ لہندا جرالوں پرمسے کرنا ثابت بہیں ۔ لہندا جرالوں پرمسے کرنے سے وضوضیحے نہ ہوگا۔ نتیجة تنماز نہیں ہوگی۔

له اس اہم سئد میں چونکہ عام لوگ غلطی میں مبتلا ہیں اہذا زیل میں اس کی تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔ جوابوں پر مس کے جوازیں چھ قسم کے دلائل بیش کئے جاتے ہیں۔

ا - عَنْ مُعِنْ يُرَةً قَالَ تَوَضَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ فِوَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى لُجَوُرَيْنِي

٢- عَنْ إِلَىٰ مُوْسِنَى اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْضًا وَمَسَعَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْضًا وَمَسَعَ عَلَى الْعَبُورَبِيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ وَ رَبِيقِ الإنامِ مِ

٣- عَنْ بِلَالٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْحُمُّيِّنِ وَالْجُورُبَيْنِ وَالْجُورُبَيْنِ وَالْجُورُبَيْنِ وَالْجُورُبَيْنِ وَالْجُورُبَيْنِ وَالْجُورُبَيْنِ وَالْجُورُبَيْنِ وَالْجَارُونَ )

قَالَ الْهُ بَارِّكُ هُوْدِي كُ وَالْعَاصِلُ عِنْدِي النَّهُ لَيْسَ فِي بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْمُسْحِ عَلَى الْمُسْحِ عَلَى الْمُسْحِ عَلَى الْمُسْحِ عَلَى الْمُسْحِ عَلَى الْمُسْحِ عَلَى الْمُسْرِعِ عَلَى الْمُسْرِعِ عَلَى الْمُسْرِعِ عَلَى الْمُسْرِعِينَ اللَّهُ الْمُسْرِعِينَ الْمُسْرِعِينَ الْمُسْرِعِينَ الْمُسْرِعِينَ الْمُسْرِعِينَ الْمُسْرِعِينَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

علامه مبارک پوری رحمه الله فرماتے بین که پوری تحقیق کے بعد میں اس نتیجر پر بہنچا ہوں کہ جرابوں برمسے کرناکسی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں جو محدثین کی جرح و تنقید سے خالی ہو۔

م- قَالَ ابْنُ حَجَرَ رَوَالْالطَّبُوَافِي بِسَنَكِيْنِ، رَوَالَّا ٱلْحَدِهِمَا ثِقَاتُ-

٥. إِسْتَكُلَّ إِبْنُ الْقَبِيْمِ بِعَمْلِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ -

٧- عَنُ ثَوْبَانٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرَيةً فَاصَابَهُمُ الْبَرُدُ فَلَمَّا عَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُوْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَّا اَصَابَهُمْ مِّنَ الْبَرَرِ فَامَّرَهُمْ أَنْ يَّهُ مَكُواعَ اللهُ عَمَانِهِ وَالسَّاحَيْنِ. (ابوداود)

ذیل میں ان دلائل کا ترتیب وارجائزہ بحوالہ تحفۃ الاحودی پیش کیا جاتا ہے۔

پہلی دکیل کا جائزہ اس می میغیری قتال کتوصداً اُلکتیکی سندہ عکی اللہ عکی میغیری قتال کتوصداً اُلکتیکی سندہ علی اللہ عکی المحد ترکی اللہ علی محدثین رحمہ قد اللہ اندہ علیہ معرف ماتے ہیں کہ اس حدیث سے قطعًا استدلال بنیں کیا جاسکتا چونکہ اور امام میں میں مدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ: یہ حدیث منکر ہے۔ سفیال الودی عبدالرجن ابن مہدی امام احدین صنبل ، این المدین اور امام مسلم جیسے جلیل القدر علماء نے اس حدیث کوضعیف قراد دیا ہے۔

کوضعیف قراد دیا ہے۔

امام ملم فرماتے ہیں کراس حدیث کے رادی ابوقیس اور ہذیل نے اس حدیث کے بفتیہ تام راویوں کی مخالفت کی ہے۔ چونکر سب نے صرف موزوں پر سسے کو نقل کیا ہے۔ لہذا ابوقیس

Website: http://www!allimagetool.com مشہور فیر تقلد عالم میال نذیر سین دہلوی تسے پوچھا گیا کہ اونی ، سوتی جرا اوں پرسے جاکز

ہے یا بنیں ... ؟ وہ جواب کے شروع میں لکھتے ہیں ، ندکورہ جرالوں پر مسح جائز بنیں

وبذيل جيب راويوں كى وجست قرآن كونہيں جھوط اجاسكتا۔

 ۲- علامہ نووی فرماتے ہیں کہ حفاظ صریت اس روایت کے صعیف ہونے پرمتفق ہیں لہذا امام ترمذى كايدكهنا قبول بنيل كديه صديث سيح بس

ا- عبدالرحن بن مبدى فرماتے ہيں كه يه حديث ميرے نزديك غير مقبول ہے۔

٧- امام نسائي فرماتے بيل كسي إكر اوى نے بھى الوقيس كى طرح اس روايت كونقل بنيل كي حضرت مغرة سے سیحے طور پرمرف موزوں پرسے کرنامنقول ہے۔

۵- امام الودا وُدفر ماتے بین که عبدالرحمل ابن مهدی اس صدیث کوبیان نہیں کیا کرتے تھے ہونکہ حضرت مغيرة مسيح ومشهور دوايت منقول ہے اس بين بني اكرم على الشرعليه وسلم كاموزوں برسيح كمرنا منقول ہے۔ اس میں جرالوں کا تذکرہ بنیں ہے۔

۷- حفرت على ابن المدين فرماتے بين كه اس دوايت كو حفرت ميفره سے ابل مدينه ابل كو حذا ور اہل بھرہ نے نقل کیا،لیکن جب ہذیک نے نقل کیا تو اس میں جرالوں پرمسے کا اصنا فہ کر دیا اور سب لوگوں کی تخالفت کی۔

 علامد مبارک پوری فرماتے ہیں کہ ابوقیس نے تمام را و یوں کی مخالفت کی ہے۔ نیز بہت سے علمار صببت نے اس صبیت کوضعیت قرار دیاہے با دجو دیکہ انہیں تُقد را وی کی زیادتی والاسکلہ معلوم تفا. لہذا بیرے نزدیک ان کا ضعیف قراد دینا مقدم ہے۔ تر مذی کے حسن سیجے کہنے پر (رحمة الا توذی) دوسرى دُليل كاجًائزه عَنْ أَبِي مُوسَنَى أَنَّ رَسُولَ الشَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ تَوْضًا وَمُسَحَ عَلَى الْجَو رَبِينِ وَالنَّهُ لَيْنِ و (ابن اج بيقى) ا- علامه مبادكيوري فرماتے بي كه عيسى بن سنان كواختلاط بوجايا كرتا تھا و ه صعيف الحديث ہے.

# Website: http://www.allimagetool.com بين اور جوزين هي بين اور جوزين المعلى المستدلال كياب الن ين المدين المعلى ال

س۔ اس کی سندمیں اعمش راوی مرتس ہے۔ اس لیے عَدنوی سے روایت کی ہے اور اسس کا ساع حکم سے ثابت بنیں ہے۔

يولَقى دُليل كَاجَارُن قَالَ ابْنُ مَعَبِر رَّوَالْالطَّبُولِيُ بِسَنَدَيْنِ رَوَالْهَ مَدِهِمَا نِقَاتُ -

ا - علامہ مبارک پوری فرناتے ہیں ، گو کہ اس روایت کی ایک سند کے راوی فقہ ہیں بلیکن اس میں کھی انتشار اوی کا عنعت کھی انتشار اوی کا عنعت وارس اوی کا عنعت قبول بنیں ہے ۔ قبول بنیں ہے ۔

۷- تمام راوی نفر ہونے سے یہ لازم نہیں آگا کہ اس ر دایت کا متن بھی بچے ہو۔ چونگہ بہاں نفر راوی مرتس ہے اور و ہ اپنے استاد سے عنعنہ کے ساتھ روایت کرتا ہیں۔

وَالْعَاصِلُ اَنَّهُ لَمْ يَعَمَّمُ عَلَىٰ جَوَانِ لَهُ سَنَحِ عَلَى الْجَوْرَبَةِ الْهَسْعُ لَلَّهِ عَنْهُ دَلِيْلُ لَامِنَ الْكِتَابِ وَلاَمِنَ السَّنَّةِ وَلاَمِنَ الْإِجْمَاعِ وَلَامِنَ الْإِجْمَاعِ وَلَامِنَ الْقِيَاسِ الصَّحِيْجِ كُمَا عَرَفْتَ. الغرض مندرج بالاجرابول برمسح كى كوئى دليل نهيل أن توقر آن كريم سے رسنت سے مذاجما سے اور در قیاس مجھے سے جیسے كہ آپنے دیکھ لیا۔

( محد مذرح بين، قدّاوي نذيريدج الصلط وقاسم)

یا پخوس کرلیل کا جا ترق است کی ایندگی ایندگی انقیت بهت سی اوادیث منقول انتسخه ابقه و است کی بایت بهت سی اوادیث منقول ہے جن کے صحیح بہونے برعلمار کا اجماع ہے ۔ اس معیاد کی احادیث کی وجہ سے ظاہر قرائ کو چھوڑ کر الن پر بھی عمل کیا گیا جب کہ جمالہ کا اجماع ہے ۔ اس معیاد کی احادیث کی وجہ سے ظاہر قرائ کو چھوڑ کر الن پر بھی عمل کیا گیا جب کہ جمالہ لی پر سے کی بابت جو دوایات منقول بیں الن پر بچو تنقید موثی ہے وہ آپ دیکھ چھی بی بس اس قیم کی ضعیف دوایت کی وجہ سے ظاہر قرائ کو کیونکر جھوڑ اجماسکت ہے ۔ دوائن کو کیونکر جھوڑ اجماسکت ہے ۔ باد بعض حفرات محابہ رضی الشرعین کر حویل استعمال فرماتے تھے ۔ دوائن باریک نہ بوتی تھیں کہ پاؤل پر خود بخود محموز دول کے حکم میں کھیں۔ لہذا دو موز دول پر سے دائی احادیث کے حمن میں شامل بیں مواکر تی تھیں جو موز دول کے حکم میں کھیں۔ لہذا دہ موز دول پر سے دائی احادیث کے حمن میں شامل بیں ادر میرے نزدیک بھی بی بہنا ہے کہ ان حضرات نے جن جرالوں ادر میرے کیا دہ موز دول کی مانز کھیں۔

الغرض جب مفرات محابه كى جرابول كى تفقيل معلوم بوگئ تواب موئى باريك برقيم كى جراب بر مرح كوجائز كبنا يجح بنيس رہا۔ پر مسح كوجائز كبنا يجح بنيس رہا۔ چيم في دليل كا جائزه عنى تَوْبَانَ قَالَ بَعَتَ يَوْمَوْلُ اللّهِ وَمَسَلّى اللّهِ مُ

# Website: http://www.allimagetool.com رب، نیز پی شورتی ل ایک سخت و عید کے من بی آئی ہے کہ جب بی الرم سلی الشرعلیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے وضویس ایٹر ایوں کو بہیں دھویا۔ تو آپ نے فرمایا۔

عَلَيْهِ وَسَكَمْ سَرِمَيَةً فَاصَابِهُمْ الْبُرُدُ فَلَمَّا حَرُواعَلَى النَّبِي صَلَّى

الله عَكَيْهِ وَسَكَمْ شَكُوْ الكَيْهِ مَا الْبُرُدُ فَلَمَّا حَرْهِ فَا مَّرَوهُمْ مَا الله عَكَيْهِ وَسَكَمْ شَكُوْ الكَيْهِ مَا الْبَهُمْ مِنَ الْبَرَدِ فَا مَّرَوهُمْ مَ الْفَرْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُمُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُمُ عَلَيْهُ وَلَيْهُمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْكُولُ اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْكُولُ عَلَيْلُولُ مَا اللَّهُ وَلِلْكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْكُولُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْكُولُ اللَّهُ وَلِلْكُولُ اللَّهُ وَلَيْلُولُولُكُولُ اللَّهُ وَلِلْكُولُ اللَّهُ وَلِلْكُولُ وَلِلْلِلْكُولُولُكُولُولُكُولُولُولُكُولُ اللَّهُ وَلِلْكُولُ اللَّهُ وَلِلْكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُ اللِّلِلِي الْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْكُولُولُكُولُولُكُولُكُول

۷- نیزلغة بھی تساخین کے تین معنے کئے بیں الہذا صرف جرابوں کے مسے پراستدلال کرناکسی طرح مجے نہیں ہے۔

ابن ایرکتاب النبایتین فرماتے ہیں کہ تسافین سے مراد موزے ہیں۔

۲- مخزه اصفهان فرمات بین که په لوپی کی ایک قسم ہے علما داسے پہنا کرتے تھے۔

۳- دوسرے علمارلغت کا کہناہے کہ اس سے مراد ہروہ چیز ہے حس سے بیاؤں کو گر مایا جائے چاہے دہ موزے ہون جُراب ہوئیا کوئی اور چیز۔

۳- بلوغ المرام میں اس روایت کے لیدخود راوی کی وضاحت موجود ہے کہ تساجین سے مرا د موزے ہیں۔ دملوغ المرام بسی علی انخفین )

الغرض اسى ليئے علامه مبارک پورئ مجھی فرماتے ہیں کہ۔

وَالْعَاصِلُ عِنْدِيْ أَنَّ لَكُلُيسُ فِي بَاسِ الْمَسْمِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَدِيثُ وَالْعَاصِلُ عِنْدِيْ فَ صَحِمْعَ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ فَوْعٌ خَالِ عَنِ الْكَلَامِ - (تحفة الاتوذي جامسٌ») خلاصه كلام يه ب كرج الول پرمسح كے بارہ بس كوني حج مرفوع حديث موجود بنيں جوج ح وتنقيد

﴿ وَيُكُرِّ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. ﴿ السِي خَشْكَ الرَّلِول كَے لِئَ بِلَاكت ہُو آگ سے ... › ﴿ جب ایر یاں خشک رہ جانے پراتن سخت وعیہ ہے تو جرالوں پرمسے کرنے سے پورا

پاؤں خشک رہ جاتا ہے۔ سکھی کی بیان

(۱۲) جب وضویا عسل کے لئے پائی نہ ملے ، یا پائی کے استعال سے بیار ہوجانے یامرض برط جانے کا ندلیشہ ہولو تیم کم ناجائز ہے۔

ادشادر آبان ہے۔ وَإِن كُنْ تُمُ مَّرُضَى وَعَلَى سَعَوْ وَعَلَى سَعَوْ وَعَلَى سَعَوْ وَعَلَى مَعْ وَاعْ اَوْ الْمُسْتُمُ النِّسَاءَ فَكُمْ تَجِدُ وَاعَاءً فَتَيْمَتُمُ وَاعْدَا عَلَيْ الْعُلَا اللهُ الل

سے خالی ہو۔

اور خور غیر فرتفلد عالم مولانا الوسعد مشرف الدین بھی معترف میں کہ « یہ رجرابوں پر مسے ) نہ قرآن سے نابت ہوا بنہ حدیث مرفوع بھے ہے واجماع بنہ قبیاس میچے سے مذبح ناصحابہ کے فعل اور اسس کے دلائل سے اور غسل رجلین (بیا وک کا دھونا) نقل قرآنی سے ثابت ہے لہنا حق پر می (موزہ) کے سوا جمراب پر مسے کرنا ٹابت بنیں۔ ( ٹنار الشام تشری، ٹتاوی ثنائیہ ج اسے ۳۲) AA

> عَن جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَرَجُلُ فَقَالَ اَصَابَتَىٰ جَنَابَةً وَقَرَبُ تَعَعْكَتُ فِي النَّوْلِ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَدَ كَمَ إِضَرِبُ وَضَرَبَ بِيهَ دَيْهِ الْاَرْضَ فَهَسَحَ وَجْهَهُ ثُقَمَّ ضَرَبَ بِيهَ يَهِ فَهَسَحَ بِهِمَا إِلَى الْمِرُ فَعَنْ فِي قَالَ الْبَيْهَ فِي السَّادَة فَا صَدَادَة المَا عَنْهَ اللهِ الْمَا الْمَالِيةِ فَيْ اَسْنَادَا الْمَارِيةِ فَيْ اللهِ الْمَالِيةِ فَيْ اللهِ الْمَالِيةِ فَيْ اللهِ اللهِ وَفَعَنْ فِي اللهِ وَفَعَنْ اللهِ اللهِ وَفَعَنْ فَي اللهِ وَفَعَنْ اللهِ اللهِ وَفَعَنْ اللهِ اللهِ وَفَعَنْ اللهِ اللهِ وَفَعَنْ اللهِ وَفَعَنْ اللهِ وَفَعَنْ اللهِ وَفَعَنْ اللهِ وَاللهِ وَفَعَنْ اللهِ وَفَعَنْ اللهُ اللهِ وَفَعَنْ اللهُ اللهِ وَفَعَنْ اللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَفَعَنْ اللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

چونکه اگربال برا بر جگه بھی او منبی چھوط کئی تو تیم صحیح مذہو گا۔

ربيهقي كيف التيم

حفرت جابر رضی الشرعند فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا کہنے لگاکہ مجھے فسل جنابت کی حاجت ہوگئی ( تو پانی نہ ہونے کے سبب بطور تیم ہیں تی ہیں لوٹ پوٹ ہوگی جصنوراکر مصابی لٹر علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح ہاتھ مار ، اور سخود دولوں ہا تھ زمین پر مارکر چہرہ کامسے کہ بھردولوں ہا تھ زمین پر مارکر چہرہ کامسے کہ بھردولوں ہا تھ دارکر کہنیوں سمیت ہا تھول کامسے کیا۔

اوقات ماز

(١) فجر كاوقت صبح صادق سے طلوع آفتا ب تك رہتا ہے۔ ظركاوقت: زوال أنتاب سے اشيار كاسايہ دوگنا بونے تك رستاہے۔ عصر کا وقت: وقت ظهر کے اختام سے غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ مغرب کا دقت؛ غروب آنتاب سے غروب تنفق اسفن مک رہتا ہے۔ عثار كاوقت: شفق ابين كے غروب سے طلوع بص صاد ف تك رہتاہے۔ رب، حضرت برميرُ فنهما تي بيس كه مرايك تخص في اوقات خماز كي بابت دريا فت كيا تونی اگرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایاکه دودن کی نمازی بهارے ساتھ پڑھ۔ زوال آ فتاب بواتوحضرت بلال رضى الترعيذ نے آپ کے حکم سے ا ذان دی۔ بھرا قامرت کہی بھرابھی سورج سفیدی تفاکه حضرت بلاك نے آپ كے حكم سے عصر كي ا ذاك وا قامت كبى . كھرغوب آ فتاب پرمغرب کی ا درغروبشفق پرعشا کی نمازیرهی ۔

د وسرے دن حضرت بلال نے آپ کے ارشاد کے مرطابق ظرکومؤٹر کیا تا آ نکہموسم ىنىبتاڭ ئالىندا بوگىيا اورعىمركى نمازگويىلە دن مەيىخركىيا ئامېمسورج ابھى بلندىسى تقاا ورمىغرب کی نمازغروب شفق سے پہلے پڑھی جب کہ عشار کو رات کے تنہائی حصہ تک موٹز کیا اور فجر

كى نماز خوب روشنى بونے پرا دا فرمانى ـ

بھرآپ صلی التٰرعلیہ دسلم نے پوچھاکہ اوقاتِ نماز کی بابت پوچھنے والا کہاں ہے؟ سائل حاضر ہواتو آپ نے فرمایا، ان او قات کے درمیان تمہاری نمازوں کا وقت ہے۔ ومسلم ادقات الصلوة الخنس

اجَ) عَنُ عَبُدِ اللّهِ بَنِ رَاضِعِ ٱنَّنَهُ سَأَلَ ٱبَاهُ رَثِيكَ وَضَى اللّهُ مَا عَنُهُ عَنُ عَبُدِ اللّهِ الْحَالَةِ فَقَالَ ٱبُونُهُ كَرُيُرُكُا ٱنَا ٱخْبِرُكَ. صَلَّ

الظَّهَرَإِذَا كَانَ ظِلَّكُ مِثْلَكَ وَالْعَصْرُ إِذَا كَانَ ظِلَّكَ مِثْلَيْكَ وَالْغَوْرِ الْكَانَ ظِلَّكَ مِثْلَيْكَ وَالْغَوْرِ الْكَانَ ظِلَّكَ مِثْلَيْكَ وَالْعَصْرُ إِذَا كَانَ ظِلَّكَ مِثْلَيْكَ وَالْمَعْرُ اللَّيْلِ وَصَلِّ إِذَا غَرَبَتِ النَّسَمِ النَّيْلِ وَصَلِّ الصَّبْحَ بِعَبْسِ اللَّيْلِ وَصَلِّ الصَّبْحَ بِعَبْسِ اللَّيْلِ وَصَلِّ المَصْبُحَ بِعَبْسِ اللَّيْدِ وَالْعَلْسَ .

(موكامالك - باب وقوت الصلوة)

حضرت عبدالشرین دافع نے حضرت الوہر بیرہ دخی الشرعنہ سے نماز کے اوقات کی بابت پوجھاتو آپ نے فرمایا ، بین تہمیں بتلا تا ہموں جب تیراسایہ تیرے برابر ہموجائے توظیر کی نماز اداکر اور عب یہ سایہ دوگنا ہموجائے توعمر کی نماز اداکر اور عروب آفتاب پر مغرب کی نماز پڑھ جہے عشاء کا وقت رات کے تہائی محصہ تک ہے اور فجر کی نماز اندھیرے یں اداکر۔

# ظهر كالمشول ويحسوق

(۱) نمازوں کے بجموعی اوقات کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نمازوں کے سون مستحب وقت کو بھی بیان کر دیا جائے۔

موسم سرماہوتو زوال آفتاب کے بعد نماز ظہر کا جلدا داکر نامسنون جب کہ گرمی کے موسم سرماہوتو زوال آفتاب کے بعد نماز ظہر کا جلدا داکر نامسنون ہے کہ گرمی کی تیزی کم ہوجائے۔ موسم میں اتنی تا بخر مسنون ہے کہ گرمی کی تیزی کم ہوجائے۔ (ب) آنحصور صلی الشرعلیہ وسلم کا گرمیوں کا تمل۔

عَنُ إِنْ ذَرِّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اَذَّ نَ مُؤَدِّ اللَّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ الْبَرْدُ ، أَوْقَالَ النَّيْقِ صَلَّى اللَّهُ وَقَالَ النَّيْقِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمُ النَّظُهُ وَفَقَالَ البَرْدُ ، اَبْرُدُ ، أَوْقَالَ النَّيْطِ وُالنَّظِ وَقَالَ النَّهُ وَقَالَ النَّيَ اللَّهُ وَقَالَ النَّهُ وَقَالَ النَّهُ وَقَالَ النَّهُ وَقَالَ النَّهُ وَقَالَ النَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ النَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ

Website: http://www.allimagetool.com چاہی توارشاد نبوی ہوا ، موسم کو گھنڈا ہوئے دو ، گھنڈا ہوئے دو ، یا فرمایا ، مزیدانتظار کرو ، مزیدانتظار کرو ، چونکہ گرمی کی شدت جہنم کے اثرات پس سے ہداجگ کی شدت اختیار کرجائے تو موسم کھنڈا ہمونے پر نماز پڑھا کرو (یو ہنی ہم نماز کو مؤخر کرتے رہے ) تا آنکہ ہیں شیاوں کے سائے بھی نظر ہنے لگے ۔

عَنَ إِنِي هُورَيْرِي لَا رَضِي الله هُ عَنْ هُ النّه فَالَ السّلَامِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال الله هُ عَلَيْهِ وَرَسَكُمْ قَالَ إِذَا اشْتَدَّا لَهُ سَرَّفَا بَرِدُ واالصَّلُولَا فَانَّ مِشْتَدَّةَ الْمُعَرِّمِ فَى السُّرَعِيْمَ لَهُ عَهِم السَّمِ السَّحِالِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

( ترمذی: ماجار فی تعجیل ظہر)

حفرت انس رضی الشرعه فرماتے ہیں کہ جب زوال آفتاب ہوگیا تورسول الشرصلی الشر علیہ دسلم نے ظہر کی نمازیڑھی۔

عَنَ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْ لُهُ عَنْ لُهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ. وَسَكَمَ إِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ. وسَكَمَ إِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ. وسَكَمَ إِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ. وسَكَمَ إِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَلَ النَّهِ فِي الرَّهِ عَلَى النَّهِ فِي البَرْدِ ) لَهُ وَلَيْ النَّهِ فِي النَّهِ فِي البَرْدِ ) لَهُ النَّهُ فِي البَرْدِ ) لَهُ النَّهُ فِي النَّهِ فِي النَّهُ فِي النَّهُ فِي النَّهُ فِي النَّهُ فِي البَرْدِ ) لَهُ النَّهُ وَالْمُ النَّهُ وَالْمَالِيْ النَّهُ وَالْمَالِقُ اللَّهُ وَالْمَالِقُ اللَّهُ وَالْمَالِيْ اللَّهُ وَالْمَالِقُ اللَّهُ وَالْمَالِقُ اللَّهُ وَالْمَالِقُ اللَّهُ وَالْمَالِقُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَالِقُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ا

Website: http://www.allimagetool.com حفرت انس رضی الشرعه: فرمات مین که رسول الشرصلی الشرعلیه وسلم کی عا دت مب ار که

يه تھی کہ گرميوں ميں نماز تا خرسے - أورسر ديوں ميں جلدي برط مقة -

## عصر كالمسانوان وقت

۲۷ (۱) جب ہر پیز کاسایہ (اصل سایہ کےعلاوہ) دوگنا ہوجائے توعم کا وقت ستروع

الغرض تمام احا دیث شرافیه کو بیش نظر رکھنے سے میں معلوم مہوتا ہے کہ سردیوں میں تما دظہر كوجلدى اداكرنا اوركرميول مي كيهتا يزكرنا بيار ين كريم سلى الشعليه وسلم كى بيارى سنت بيلين علم حدیث سے طحی تعلق رکھنے والے بعض لوگ سردی وگرمی میں نماز ظبر حبلدی اد اکرتے ہیں. حالانکہ لواب صديق حسن خال كے صاحبزا دہ اورمشہورغير مقلدمصنف مولانا نورانحسن خاك كھتے ہيں ۔

« وافضل اوقات اول وقت برنمازاست مكرًا ترخير دليل بتخصيصش پر داخسة مثل تا خيرعشا، وا براد رالنج المقبول ا

كهتمام تماروں كوابتدائي وقت بيں پڑھناا فضل ہے سوائے ان تماروں كے بن كم تا خردائل سے تابت ہے جیسے عشار کومؤ ترکرنا اور تماز ظرکو گرمیوں میں گھنڈے وقت پڑھنا۔

دب، نيز علامه وحيدالزمان لكھتے ہيں۔

وَأَنْضُلُ الصَّلَوْلِةِ الصَّلُولُّ فِي الرَّالِ الدِّيسَ اللَّهِ الْعِشَاءِ فَا لَا فَضَلْلُ تَالِفَيُرُهَا عِنْدَعَدُمِ ٱلْمُشَعَّةِ وَالْآصَاوَلَا النَّهُ رِفَيَ بُرِدُبِهَا فِي شِدَّةٍ الْحَرِّ وتزول الإبرارج امكه

كە بىندانى دقت بىن نماز پرھىناا فضل ہے جب كرعشاء كومۇخ كرناا درگرميوں ميں نماز ظهر كو طعطے دقت بڑھنا ہمزے۔

ہوجا یا ہے اور عروب آفیاب تک رستا ہے۔ میکن جب افعاب بہت بیچا اور زرد موجانے تواس وقت نماز مکر وہ ہوتی ہے۔

 $(\psi)$ 

عَنَى عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانٍ قَالَ قَدِمُنَا عَلَى رَبُسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَنَلَّمَ الْهَدِيْنَ فَيَ خَنَانَ يُؤَدِّزُ الْعَصْرَمَ ا دَامَتِ الشَّهُ مُنْفَاءً تَقِيَّة تُهُ. رابودا وروقت صلاة العمر

حفرت علی بن شیبان کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ کامعمول یہ تفاکہ آپ عصر کی نماز کومئوخر فرماتے جب تک کہ سورج سفید اور صاف رہتا۔

(ج) عَنْ إِنْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَهُ مَلِّ النَّطَهُ رَإِذَا كَانَ ظِلَّكُ مَ مَلِّ النَّطَهُ رَإِذَا كَانَ ظِلَّكُ مَ مَنْ اللَّهُ مَلِّ النَّطَهُ وَإِذَا كَانَ ظِلَّكُ مِثْلَيْكَ مَ . . . . الحديث مِثْلَيْكَ مَ الحديث رموطا مالكُ وقوت الصلوة )

حفرت الوہر براہ فرماتے ہیں کہ جب تیراسایہ تیرے برا بر بوجا کے توظیر کی نماز پڑھ اورسایہ دوگنا ہوجائے توعصر کی نماز پڑھ۔

(د) عَن اَسَنِ بَنِ مَ اللهِ قَالَ كُنَّا نَصَلِّ الْعَصْرَةُ مَّ يَدُهَ مَ اللهِ قَالَ كُنَّا نَصَلِّ الْعَصْرَةُ مَ يَدُهُ مَ اللهِ اللهِ العَمْرِ اللهُ اللهُ اللهِ العَمْرِ اللهُ الل

### مغرب كالمستول وقت

انتاب عروب بوتے ہی نمازمغرب کی ادائیگی سنون ہے اور بلاعذر تا خرمکر ورجہ

عَنْ سَلَهَ قَرَضِى اللهُ عَنْ فَ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صَكَلَى اللهُ عَلَيْ لِهِ وَسَلَّمَ الْهَ غَرِبَ إِذَا تَوَارَتُ بِالْحِجَ ابِ -( بخارى: وقت الغرب)

حضرت سلمة رضى الشرعد فرماتے ہیں كرسورج چھيتے ہى ہم بنى اكرم صلى الشرعليہ ولم كے ہمراہ مغرب كى نماز اداكياكرتے تھے۔

### عشار كالمستول وقت

﴿ لَا تَقْرِیبًا ایک تہائی رات تک تحب وقت ہے، اسی وقت میں رہتے ہو کے جس قدر زیادہ تا بغر ہو وہ سنون ہے۔

عَنَ إِي هُرَيْ وَهُوكَ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالَ دَسُولُ اللّهِ عِسَلَمَ اللّهُ عَنَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

فح كالمساول وقت

(۹۹) فجر کا دفت مجے صادق سے شروع ہو کر طلوع آفتاب تک رہتا ہے، اگرانس وقت کے دو جھے کئے جائیں تو اصطلاح شریعت میں پہلانصف حصفلس اور دوسرا اسفاد کہلاتا ہے۔ اکثر و بیشتر نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم اسفار میں نماز پڑھنے تھے. نیز آ ہے۔ کا Website: http://www.allimagetool.com فرمان ہے کہ اسفار میں نماز پڑھنے کا اجرو تواب بہت زیادہ ہے۔

عَنَ رَافِع بْنِ خُنَدَيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْفِرُوْا بِالْفَحَبُ وَخَالِثُنَّةُ ٱعْظَمُ لِلْآكَبِ وَسَنْجِحَ) (ترمذي، ماجاء في الاسفاد بالغِر) حضرت را فنع بن خدرتج رضى الشرعنه كهتے ہيں كه رسول الشرصلى الشرعليه وسلم نے فر ما يا فج کی نمازکو خوب روشنی ہونے پر (اسفاریس) پڑھوکہ اس کا آواب بہت زیادہ ہے۔ لواب صديق حن خان اس حديث كي شرح يس لكھتے ہيں ۔ بیں بدرستیکہ اسفار بہ فجر بزرگ تراست برای فرد ولوّاب شماز براکہ تواب بناز بقدر ثواب جماعت است وجماعت دراسفار زیاده کی باشراز تغلیس غالبًا (مسک مختام)

يه صحح ہے کہ فجر کی نماز اسفار کی حالت میں پڑھنا زیا دہ بہتر ہے۔ چونکہ نماز کا آواب جاعت کے تواب کی مناسبت سے ہوتا ہے اور اسفار میں نمازیر ھے سے عمومًا شرکار جاعت کی تعدادغلس میں نمازیر سے کی نسبت زیادہ ہوجاتی ہے۔ (ب) اسلاف المّت كالممل: قَالَ البِّرْمِيذِيُّ وَرَوَالُامِنَ الصَّحَابَةِ

بِلَالْخَاكَشُ ، قَتَا كَانُّ بَنُ نَعُهُا نَ ، وَجَابِزُيْنِ مَسْعُوْدِ الْوُهُويُولَةُ حَوَآ وُالْاَنْصَارِيَّةِ عَلَيْهِ عَمَلُ ٱلْكَثْرِالصَّحَابَةِ. وَفَتَذَرَعَا عَيْرُ وَاحِدِمِّنُ أَصْحَابِ السَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِيْنَ الْكَسْفَارُيِصَـكَلاقِ الْفَحْبِرِ.

د ترندى: باب ما جارتي الاسفار بالفجرا

امام ترمذي فرمات ين كرحضرت دافع كي اس روابت كوحض بلال رضي الشرعس، حفرت النس رضى الشرعنه ،حفرت قدّا دى رضى الشرعه بهفرت جابر رضى الشرعية ،حضرت الوبرمره رضى الكرعنه ,حضرت حوار رضى الكرعنهان بھى نقل كياہے أوراسى برجم ورحضرات محاب كاعمل

### الوقات مروهم

(ع) مندرجہ ذیل ادقات ہیں نماز پڑھنامکر وہ تحریحی ہے۔

(۱) فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک نوافل پڑھنامکر وہ ہیں،البتہ فوت شدہ فرض نماز کی قضار پڑھ سکتے ہیں۔

(ب،طلوع افتاب سے اس کے بلند ہونے تک ربیہ تقریبًا بیس منظ کا وقت ہے) اس دوراك نوافل پڑھنامكر وہ ہے۔ حتی کہ فرض نماز کی قضا بھی جائز نہیں۔

(ج) زوال کے وقت بھی نوافل و فراکھن پڑھنامكر وہ ہے۔

(۲) عمر کی نماز کے بعد سے دھویہ کے زر د ہونے تک نوافل پڑھنامكر وہ ہے۔

(۸) دھور پرزر د ہونے کے بعد سے غروب آفتاہ تک نوافل و فراکھن پڑھنا

مروهب.

عَنْ عَهُرِوبُنِ عَبُسَةَ السَّكَمِى وَفِيلِهِ فَقُلْتُ يَانَجَ اللَّهِ اَحْبُرَيُ عَنِ الصَّلُولِةِ قَالَ صَلَّ صَلُولَةً الشَّهُ وَاجْهُلَهُ اَحْبُرُنِي عَنِ الصَّلُولِةِ قَالَ صَلَّ صَلُّ صَلُولَةً الصَّلُولِةِ عَلَى الصَّلُولِةِ قَالَ صَلَّ صَلَّا قَالَ عَلَى الصَّلُولِةِ عَلَى الصَّلُولِةِ قَالَ صَلَّى مَنْ الْكُمَّ الْعَصَرُ عَنِ الصَّلُولِةِ عَلَى الشَّهُ الْعَلَى عَلَى السَّلُولِةِ عَلَى الشَّهُ اللَّهُ عَلَى الصَّلُولِةِ عَلَى السَّلُولِةِ عَلْمُ السَّلُولِةِ عَلَى السَّلُولِةِ عَلَى السَّلُولِةِ عَلَى السَلَاقِةِ عَلَى السَلَّاقِ عَلَى السَلَّالُولِةُ عَلَى السَلَّاقِ عَلَى السَلَّاقِ عَلَى السَلِي السَلَّاقِ عَلَى السَلَّاقِ عَلَى السَلَّاقِ عَلَى السَلَّاقِ عَلَى السَلِي عَلَى السَلَّاقِ عَلَى السَلِي السَلَّاقِ عَلَى السَلِي السَ

الصَّلُولِي عَتَىٰ تَغُرُبُ الشَّهُ شَكَ النَّهُ عَلَى المَّ الْعَرِينَ المَّنْ الْمَالِكُمُ اللَّهُ الْمُكُمَّالُ المُكُمَّالُ المُكُمِّالُ المُكُمَّالُ المُكُمَّالُ المُكُمَّالُ المُكُمَّالُ المُكُمِّلُ المُكُمِّلُ المُكُمِّلُ المُكُمِّلُ المُكُمِّلُ المُكْمِنَالُ المُكُمِّلُ المُكُمِّلُ المُكُمِّلُ المُكُمِّلُ المُكُمِّلُ المُكْمِنِينِ المُنْتَعِيدِ لِمُنْتَالِقُلْمُ السَّلَمُ المُنْتَالُ المُنْتَقِيدِ المُنْتَالِقِيدِ المُنْتَقِيدِ المُنْتِقِيدِ المُنْتَقِيدِ المُنْتُمِ المُنْتَقِيدِ المُنْتَقِيدِ المُنْتَقِيدِ المُنْتَقِيدِ المُنْتَقِيدِ المُنْتَقِيدِ المُنْتِينِ المُنْتَقِيدِ المُنْتَقِيدِ المُنْتُمِ المُنْتَقِيدُ المُنْتِقِيدِ المُنْتَقِيدِ المُنْتِقِيدِ المُنْتَقِيدِ المُنْتُولِي

رمسلم: الاوقات التي بني عن الصلوة قيها)

حفرت عمر می خوات بی کریں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا ۔ اے الشرکے نج ملی الشرکی بھالشر علیہ کے میں معرض کیا ۔ اے الشرکے نج ملی الشر علیہ کے میں اللہ میں جنر بتا کہ بھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی بہوا ور مجھے معلوم نہ ہو، فاص طور پر نما زکے متعلق بتلائیے ۔ آپ نے ارشاد فرمایا ، صبح کی نماز برطرہ کر کوئی اور نماز بڑھے نے سے رکے درمیان طلوع ، وقاب طلوع ، کوکر بلند بہوجائے ۔ چونکہ آفار سے بجدہ کر کرتے ہیں ۔ کے درمیان طلوع ، وقاب اوراس وقت سورج پر ست کفار اسے بجدہ کر کرتے ہیں ۔ بحب سورج کی مبلند ہوجائے تو بھر نماز پڑھو، چونکہ برنماز بارگاہ الہی ہیں بیش کی جائی ہے البتہ جب نیزہ بے سایہ ہوجائے دا وال کے وقت ) تو نماز منظرہ وہ چونکہ یہ بہم کو د مہکا نے کا وقت ہے اور جب سایہ ہڑھا منا شروع ، بوجائے تو بھر دو سری نماز سے بجب عصری نماز بڑھ چوکو تو بھر دو سری نماز سے مناز الشرتعالیٰ کے معنور پیش کی جائی ہے ۔ جب عصری نماز بڑھ چوکو تو بھر دو سری نماز سے رک جاؤ تا آئنکہ سورج ٹروب ہوائے ہونکہ سورج شیطن کے دو یکو کو کو روسای نماز سورج برست کفار سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ له

عَنْ إِنْ سَعِيْدِ الْحُدْرِيِّ رَضِى الله عَنْ لَهُ عَنْ لَهُ يَعُولُ سَمِعَتْ رَسُولَ الله عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِيِّ رَضِى الله عَنْ الله عَنْ المُعَلَّدُ الصَّلْمِ يَقُولُ الاَصَلُولَةَ بَعُدَ الصَّبْحِ. الصَّنْ عَنْ الصَّنْ الله عَلَيْ الله عَمْدِ عَنَى الله عَمْدِ عَنْ الله عَمْدِ عَنْ الله عَمْدِ عَنْ النَّهُ مَسُ وَلاَصَلُولَةً بَعُدَ الْعَصُرِ عَنَى تَغِيْدِ الشَّمْسُ وَلاَصَلُولَةً بَعُدَ الْعَصُرِ عَنَى تَغِيْدِ الشَّمْسُ وَلاَصَلُولَةً بَعُدَ الْعَصُرِ عَنَى تَغِيْدِ الشَّمْسُ.

( بخارى ، لا يتحرى الصلاة قبل الغروب)

حضرت ابوسعید ضدری دخی التنوئز بتے ہیں کہ میں نے رسول الترصلی الترعلیہ وسلم کویہ فرماتے سناہے ، مبیح کی نماز کے بعد آفتاب کے بلند ہونے مگ اور کو کی نماز بنیں ہے اورعصر کی نماز کے بعدغروب آفتاب مک اور کوئی نماز پڑھنا پیجے بنیں ہے۔

### اذاك كابياك

### (1) اذاك كي فضيلت ابميّت

عَنَ طَلَحَ قَبْنِ يَعْلَى عَنْ عَقِهِ قَالَ كُنْتُ عِنْ دَمُعَاوِيَةَ بُنِ آبِي سُفْيَا نَ رَضِيَ اللّه هُ عَنْهُ مَا فَعَاءُ لَا الْمُؤَدِّنَ يَدُ عُولُا إِلَىٰ لَصَّلَوْقِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُؤَوِّنُونَ اَ طُولَ النَّاسِ اَعْنَا قَايَّوْمَ الْمِقِيامَةِ.

(مسلم، بابفضل الأذان)

حضرت طلح کے چھاکہتے ہیں ہیں حضرت معاویہ رضی الشرعنہ کے پاس تھاکہ موڈن نے آکرنماز کی اطلاع دی توحضرت معاویہ نے کہاکہ میں نے رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کو یہ فرماتے ہموئے سناہے کہا ذاان دیسنے والول کی گر دنیں قیامت کے دن سہے لمبی ہموں گی۔ (۲۷) تاریخ اذان

ایک د فعہ صنوراکرم ملی السّرعلیہ و کم نے ابینے جا نشار صحابہ رضی السّرعنی سے مستورہ کیاکہ نمازی اطلاع کے لئے کون ساطریقہ عمل میں لایا جائے ؟ اس دور کے وسائل کے مطابق بعض نے یہ رائے دی کہ ، جب نماز کا دقت اسے تو پہاڑ کی چونی پر آگہ جلادی جائے یہ دیکھ کر ہم سب جمع ہوجا یا کریں گے یہ بعض نے کہا کہ پہاڑی چونی پر چڑھ کریا گلیوں ہیں گھوم یہ دیکھ کر ہم سب جمع ہوجا یا کریں گے یہ بعض نے کہا کہ پہاڑی چونی پر چڑھ کریا گلیوں ہیں گھوم

له طلوع آفتاب کے دقت ہربتی کا بڑاشیطان اس طرح کھوط ابوجا تاہے کہ سورج اس کے دوسینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا نظراتتے تاکہ وہ دیگر شیاطین وجنات کو تا تر دے سکے کہ یہ سورج پرست عنام مجھے سجدہ کر رہیے ہیں۔

ایک رات حفرت عبدالله بن زیدا در بعض دیگر حضرات صحابه کوخواب بین ا ذا ان کا منظر دکھایاگی ابنوں نے آکر حضور اکرم ملی الله علیہ ولم کواطلاع دی، آپ نے اس طریقہ کو بسند فرمایا اور حضرت بلال کواسی بنج پر ا ذا ان دینے کا حکم دیا۔

قران کریم نے اس طریق کار کے منجانب الشر ہونے پر حمر تصدیق ثبت کر دی۔ شدر سادہ

ارشادر آبانی ہے۔

وَإِذَا نَا دَيْتُمْ إِلَى الصَّلُولِةِ التَّحَنَّدُ قَهَاهُ وَّوَا وَلَيْعَبَّا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ وَإِذَا نَا دَيْتُمْ الْفَالِكِ بِأَنَّهُمْ وَإِذَا نَا دَيْتُ الْفَالِدِ الصَّلُولِةِ التَّحَدُ وَهَاهُ وَالْمَالِدُهُ الْمَالِدُهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

اورجب تم ہوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہوتو یہ لوگ (اس آ واز پرلبیک کہنے کی بہائے) اس کو ہنسی اور کھیل بنالیتے ہیں۔ یہ اس سب ہے کہ یہ لوگ عقل سے کام نہیں

(سع) كلمات اذان

را) اذان کے یہ کلمات الشرتعالیٰ کی طرفسے مقرر مرتعین ہیں اورالشرکے رسول صلی الشرعلیہ وسلم کے یہ کلمات الشرتعالیٰ کی طرفسے مقرر مرتعین ہیں اورالشرکے رسول صلی الشرعلیہ وسلم کے پہندیدہ ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ ہیں یہی اذان حرمین شریفین کی فضاؤں میں گو بختی رہی حضرات صحابہ و تا بعین واسلاف امت کا مسلسل عمل گواہ ہے کہ انھوں نے اسی ادان کو اپنا کے رکھا اور اس میں اپنی طرفسے کوئی ترمیم واضا فہ نہ کیا یا ہ

له بمارا ایمان ہے کہ بماری نجات التراور الترکے رسول کی اطاعت اور اولیا ہرواسلاف اور فقہاء امت کی کمل اتباع میں ہے۔ اہل سنت وجاعت کا مسلک یہی ہے۔ لہذا ہمیں هرف وہی اذان دینی چاہئے ہوئے سنون ومنفؤل ہے یعین شیعہ نے اذان کی وسط میں اور لیعین مبتدعین نے اذان کی شروع میں جواصافہ کیا ہے وہ قرآن وسنت کی روسے سیجے نہیں ہے۔

تَدُعُيِّرَتُ لِمَذِمُ السَّسَنَةُ فِي هَا خَاالزَّمَانِ فِي ٱلْتَوْالْكِلَدَانِ لِاتَّ

حضرت علی رضی النامخذ کے ساتھ اظہار محبت کے لئے بعض شیور نے ا ذان میں اشہدان اسسیہ المومنین دامام المتقبن علیاً ولی النارائی وغیرہ کلمات کا اضافہ کیا، ذخیرہ احادیث میں کہیں ان الفاظ کا پہتہ بہیں ملتا، نیزداخلی شہادت کے طور پر پہتے تھائے ہے کہ یہ الفاظ دور نہوی میں کموجود مذتھے۔ اس کے بعد قلیفہ کہ والی محفرت عمر فاروق رحی الشوخ اولی محفرت اللہ محمد کے دور میں موجود مذتھے فلیفہ کہوں الشرعة کے ذمانے میں کموجود مذتھے۔ کے دور میں موجود مذتھے فیلیفہ کہوں الشرعة کے زمانے میں کموجود مذتھے۔ فلیفہ کہوں الشرعة کے دور میں کموجود مذتھے۔ فیلیفہ کہوں الشرعة کے دور میں کموجود مذتھے۔ فلیفہ کہوں الشرعة کے دور میں کموجود مذتھے۔ فیلیفہ کہوں الشرعة کے دور میں کموجود مذتھے۔ کی صحبت کا تقاضا ہے کہ وہی اذان دی جائے جوان کے دور خل فت میں دی جائی تھی۔ کم صحبت کا تقاضا ہے کہ وہی اذان دی جائے ہوان کے دور خل فت میں دی جائی تھی۔ کم صحبت کا تقاضا ہو خیر الفرون میں کہیں گھیا سیاسی یا مذہبی گردہ برین کا نیتج ہیں اور اکسس کی والو قامة کہا ہے۔ کم کہا ہے اذان وا قامت کی حدیث نمبر ع، میں میں کمات اذان وا قامت کی حدیث نمبر ع، میں میں کمات اذان وا قامت کی حدیث کا ذکر کہیں۔ والا قامة (کلی مدرجہ بالا کلیات شہال کا کی مدیث نمبر ع، میں میں کمات اذان وا قامت کا ذکر کہیں۔

( محد من من طوسی الاستبصارج اص)

بلکیشید کے رئیسل کمی نیمن الوجعفر محمد علی الصدوق المتوفی ۱۸۱۱ صف مَنَ لَآکیکُ حَدَّ وَ الْمَوْ اللّهِ الله ال الْفَقِیْتُ کُرُکِا ہِ الْکَذَانِ وَالْمِیْ اللّهِ اللّهِ کَا صِدِیث نم الله میں پوری اذان درج کی ہے جس میں حی علی الفلاح کے بعد صرف حی علی خیرالعمل کا اصافہ ہے اس کے بعد وہ لکھے ہیں۔

« قَالَ مُصَنِّفُ هٰذَا ٱلكِتَابِ هٰذَا هُوالْاَدُانُ الصَّحِيْعُ لَا يَزَادُ فِيْهِ وَلاَ يَنْقُصُ مِنْهُ وَالْمُفَرِّضَةَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَتَدُوضَعُواً مَنْهُ إِذَا وُولِ فَالْاَدُونِ مُحَمَّدُ وَالْمُفَرِّضَةُ لَعَنَهُمُ اللهُ وَتَدُوضَعُواً مَنْ اللهُ اللهُ وَالْمُؤَوِّفِي اللهُ ا

ٱهُلُهَا يُؤَوِّنُ بِالنَواعِ النَّغُهَاتِ وَالْاِلْحَانِ .... ثُنَّمَّ اللَّهُمُمُ الْحِرُمَهُمْ عَلَى التَّغَيِّ لَمُ يَكْتِهُوْ اللَّهُ اللَّهُ الْإِلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْ

وَفِي بُعَضِ رِوَا يَابِسِ بَمِ بَعِدُ دُانَشْهُ دُانَّ مُحَدَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ اَشْهُ دُ اَنَّ عَلَيْنَا وَلِيَ اللّٰهِ مِسَوَّتَيْنِ وَمِنْ لَهِمْ مَنْ رَوْى سَدَلَ ذَلِكَ اَشْهُ دُ اللّٰهِ وَاسَّةُ اَمِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ حَقَّا الْاَيْقِ فَيْ اللّٰهِ وَاسْتُهُ الْمُؤْمِنِيْنَ حَقَّا اللّٰهِ وَاسْتُهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلِمُ الللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

الغرض سابقہ تحقیق سے یہ بات پایر تبوت کو بہن گئ ہے کہ شہادت علی کے مردجہ کلمات اذال کا مسر بنیس، بلکہ شیدہ محدث نے توالیسا کرنے والوں پر لعنت کئیں ہے۔

آج کل اکثر مقامات پرسنون ا دان میں تبدیلی ہوجگی ہے۔ اولاً تو یوں کے مودن اوگ ا ذان کے کلمات کو گا گا کر مختلف کہجوں میں اداکرتے ہیں بچرجب راگ ورنگ کے دلدا د ہ

ابابات کے طور پراذال کے ردعمل میں اگر کوئی شخص سفرت الو بکرصدیق رضی الشرعند کی تعربیت و منقبت کے طور پراذال میں اضا فرکر ہے تو یقینا پراضافہ بھی برعت اورغیر سنون شمار ہوگا ہونکہ اسلام نے سنت و بدعت کا جو معیار قائم کیا ہے وہ مسلک دمشرب اورشخصیات کی جکرط بندیوں سے بالا ترہے ہیں وجہہے کہ اگر کوئی سنی بھی اسلامی عبادات میں اضافہ کرے گا تو یہ اضافہ برعت اور ضلاف سنت شمار بوگا۔ اذالن سے بہلے ورود

پاک وہند میں نبعض مبتدعین نے اذان سے قبل درود شریف کا اضافہ کیا۔

ا- جا کرہ اڈرو کے قرآن ؛ ارت درتبانی ہے ۔ اِٹ اللّٰه وَصَلَاتِکَ تَفَیْصَلَوْنَ وَ اللّٰمَ اللّٰهِ وَصَلَاتِکَ تَفَیْصَلَوْنَ وَ اللّٰمَ اللّٰهِ وَسَلَیْتِ اللّٰهِ وَسَلَیْتِ اللّٰهِ اللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰ

Website: http://www.allimagetool.com
طبقه کے ذوق کی تعمیل نہ ہوتی تو آبول ہے اذان کے تو ہودہ کلمات کو ناکا کی تجھا اور درود
شریف کااضافہ کرلیا زاس گئے ہم دیکھتے ہیں کہ مہندو پاک ہیں اذان سے قبل یاضافہ لاؤڈ سپیکر
کے بعد کی پیدا وا رہے ، گو کہ در و دشریف کا پڑھنا قرآن وسنت کی دوسے سخس اور بہت
بڑی عبادت ہے ، لیکن اسے اذان کا جزو بنالینا جا کر نہیں ۔ اس لئے کہ حضرات محابہ رضوا ل
الشرعلیم اجمعین ، حضرات تا بعین رحمتہ الشرعلیم اور دیگرا کمہ وفقہا امت ہیں سے کسی نے بھی السا بہنیں کیا۔ شریعت اسلامیہ نے عبادات کو میں مقام وسی کھینے پر رکھ ہے جھوشا جس پراسلان

ہوتا تو یقینًا آپ ضرور شلاتے اور حضرات صحابہ صرور اس پر عمل بیرا ہوتے ، لیکن آپ کی حیات طیبہ میں اذال سے قبل در ودشریو بنیر طعا گیا۔

ا تخصفور سلی الشرعلیہ و سلم کے بعد حفرات صحابہ قرآنی مفاہیم سے بخوبی واقف تھے جن بیں ابن عباس فی جسے سے المحاسر میں بھی موجود شخصے اس کے باوجود حفرات صحابہ نے اذان سے قبل درود شریعے منہ پڑھا معلوم ہواکہ اذان سے قبل درود شریعے آئی نقط انظر سے تھے بہتیں اب اگراس درود میں کوئی شخص اس درود کو آیت کے مفہوم میں داخل کرے تو بارگا ہ المہی کی گتانی برگی، کہ الشرتعالیٰ کی طرف سے اذالن کے توکلمات عطاہ ہوئے ان میں ایک چیز کی کمی تھی جسے اب پورا کمیا گیا۔ نیز اس سے بارگا ہ رسالت کی گستاخی ہوگی کہ یا تو الشرکے رسوائ کو آیت کا معمل مفہوم علوم نہ تھا یا معلوم کھی اور امسالت کی گستاخی ہوگی کہ یا تو الشرکے رسوائ کو آیت کا معمل مفہوم علوم نہ تھا یا معلوم کھی اور در ورشر بھی بہتر ایک انسان کی متاب طور کھی اور در ورشر بھین بہلیا نیز یک آپ کی حیات طبیبہ میں جو اذالن دی جاتی تھی دہ قدرے قابل اصلاح کھی اور در ورشر بھین کے اضافی متن متاب کی متاب کو متاب کی م

نیزاس سے شان صحابہ میں گستاخی ہوگی کہ یاتو وہ قرآنی مراد سے نا واقف تھے یا واقف ہوئے کے ہا وجو دا منول نے اس محبوب عمل کو چھوڑ ہے رکھا۔

چائز ازرو کے سنت : ۱۰، مسنون اذان کی تمام تفصیلات اسخف و صلی انشرعلیہ وسلم نے بتلادی تقیس . مؤذن کا انتخاب، اذان کے دوران جواب ، اذان کے بعد کی دعا دیخرہ ۔

#### Website: http://www.allimagetool.com امت کا ممل جاری ہے اس میں تبدیلی کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ اس مسئلہ کی تو ہو کے کیٹال کا فی ہے کہ ، تلاوۃ کلام پاک ہاجو دیکہ بہت بڑی عبادت ہے لیکن کمیٹی خص کے لیے جا تز

اگر ا ذان سے قبل درود شریف مسنون وُستحب ہوتا تو آپ امت کو یہ بھی بتادیتے۔ لیکن ذخِرہُ احادیث میں کہیں بھی اس کایتہ بہیں ملیّا۔

النُّرِ کے رمول صلی النَّرِ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضاہے کہ بمیں بھی وہی اڈان بسند مہوجو خو د آپ کو بسند تھی۔ ہم وہی سنون ا ذان دیں جو آپ کی حیات طیبہ میں حربین مشریفین و دمیگر مساجد کی مقدمس فضا دُل میں گونجی رہی ۔

(ب) عشق ومحبت کے زبانی داعی بہنیں بلکہ کردار وہمل کے غاری اپنے تن کن دص کو قربان کر دینے والے بیچے محب اور عاشق رسول تمام حفرات صحابہ شمقے اگر ا ذائن میں یہ اضا و کسی درجہ میں بھی حصنور صلی الشرعلیہ وسلم کے قرب کا سبب بہونا تو سب پہلے یہ کام حفرات صحابہ شکر تے خصوصًا بارگا و رسالت کے مؤذ نین بن میں حفرت بلال محفرت عبدالشر بن ام محکوم رضی الشرعة من اللاکوع رضی الشرعة بحفرت کے مزاج استا ہے۔

سیکن انفول نے ابسا بہنیں کیا بلکسچی حجبت کے تقاضوں کو پورا کیا کہ وہم سؤن ا ذا ان دیستے رہے جوالٹر کے رسول صلی الشرعلیہ دسلم کو پسند تھی الغرض ا ذا ان میں اس اِ صافہ کو حجبت کا لبادہ ا را صانے کی کوشش بہنیں کی جا سکتی۔

دجى اذان يس اس قىم كا اصاد تو برقى دوركى بات ہے ، سنت رسول كے دلدا دہ حضرات صحابہ تو عائم سنون اورا دواذ كاريس كى ذرّہ مجراً يزمش كوبر داشت مذكرتے سے گوكہ وہ آ بيزمش بنطا بركستى بى دلا قبر فرائيس . عَنَى نَكَانِع آتَ دَكْبِلاَ عَطْسَ إلى جَنْبُ ابْنِ عُبَرَ فَقَالَ بِنَا بِهِ مَنْ عَلَى دلاً قِبر بو . ملاحظ فرمائيس . عَنَى نَكَانِع آتَ دَكْبِلاَ عَطْسَ إلى جَنْبُ ابْنِ عُبَرَ فَقَالَ ابْنَى عُبْدَ وَاتَنَا اَقَعُولُ اللّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى دَلْقَ وَالسَّلَامُ عَلَى دَلْهِ وَالسَّلَامُ عَلَى اللّهُ وَمَلَى اللّهُ وَمَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَالسَّلَامُ عَلَى اللّهُ وَكُولُ اللّهِ وَمَلَى اللّهُ وَمَلَى اللّهُ وَكُولُ اللّهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْهُ وَرَاللّهُ مَا عَلَى اللّهُ وَكُولُ اللّه وَمَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَكُولُ اللّه وَمَلَى اللّهُ وَكُولُ اللّه وَمَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَكُولُ اللّهُ وَمَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَائِلُولُ وَلَائِلْتِهِ وَاللّهُ اللّهُ وَلَائِلُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَائِلُ وَلَائِلُولُ اللّهُ وَلَائِلْتُ اللّهُ وَلَائِلُهُ وَلَائِلُ اللّهُ وَلَائِلُولُ وَلِي اللّهُ وَلَائِعْ اللّهُ وَلَائِلُولُ اللّهُ وَلَائِلُولُ وَلَائِلُولُ اللّهُ وَلَائِلُولُ وَلَائِلُولُ وَلَائِلُولُ وَلِلْ اللّهُ وَلَائِلُولُ وَلَائِلُولُ اللّهُ وَلَائِلُ وَلَائِلُولُ وَلَائِلُولُ اللّهُ وَلَائِلُولُ اللّهُ وَلَائِلُولُ اللّهُ وَلَائِلُولُ اللّهُ وَلَائِلُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَائِلُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَائِلُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَائِلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

#### Website: http://www.allimagetool.com ہنیں کہ وہ رکوع سجدہ یا قدرہ ، میں قرآن پڑھے پونکہ آن میں سے کوئی جنگہ بھی طاوت کامحل ہنیں ہے ہے۔

تُمُتُّولَ الْحَهُدُ لِتُلهِ عَلَى كُلِّ هَالٍ.

حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دخی النہ عہد اللہ بیں بیٹے ہوئے ایک شخص نے چھینک مارکز کہا ، انحد للنہ والسلام علی رسول النہ ، اس پر فور آ ابن عمر ضی النہ عہد النے حدد سلام کا آقہ ہیں بھی قائل ہوں ، ایکن النہ کے رسول صلی النہ علیہ کوسلیم نے ہمیں ایسیا بہیں سکھایا ، آپ نے بتلا با کہم س موقع پر صرف انحد لنٹر کہا کمیں

غورطلب امر بیہ کے بذات خود و انسلام علی رسول الٹارکوئی قابل اعتراض جملہ نہیں جب ایک صحابی رسول کوایک عام سنون ذکر انکورٹٹر پر انسلام علی رسول الٹیر کا اصنافہ منظور نہیں تو خودصاحب سنت صبیحے الٹار علیہ وسلم کواڈ ان جیسے اہم معاملہ میں الصافہ ہوالسلام علی رسول الٹیر کا اصافہ کیونکر منظور بحد گا ۔

وينيت متعين ہے ان ميں حذف يا زيادت كااختياركسى كونهيں اس كى ايك اور واضح

نَهَىٰ عَنْـُهُ وَمُنِعَ مِنْهُ لِاكَنَّهُ تَشْرِيْحٌ بِعَيْرِ دَلِيْلٍ وَّمَنْ شَرِعَ بِلَادَلِيْلٍ يَّنْجُرُ عَنُ ذَلِكَ يَنتَهِنَّى عَنْهُ . (الفتاوي الكبري الفقهية ، ج اص اس) استضم كي اوراحاديث بهي إلى لیکن کسی بھی حدیث میں اذان سے قبل درود مشریف اور اذان کے بعد محدر سول اللہ کہنے کا ذکر تک بہنیں نیز بهارمه ائمه کی کلام میں بھی اس مسئلہ کا نشال بہیں ملنا، اس طرح بر دولوں جیزیں ا ذا ن بیرم مون بہیں ين، لبذا بوسخف بھي اس مقام پريمل سنت مجھ كركرے كا. اسے روكاجامے كا. چونكرية وبلاديل ايك مسئلہ کو شریعت کیطرت منسوب کرنا۔ ہے اور ایساکرنے دلے کوسختی کے ساتھ روک دیا جائے گا بھلامہ مفی حمد بین تیمی لکھتے ہیں: ا ذال کے کلمات مقرر ہیں۔اس میں کمی بیشی کرنا یا ان کے آگے پیچھے درو د ثریف یا قرآن کریم کی آیت بلافصل ملانا بدعت ہے اور عبادت میں خلل ڈالنے کے مترا دے ہے، اذان كے سائھ اول درود شریف كولازم قرار دینا پااہل سنت كاشعار بنانا بھى بدعت ہے اور عبادت معہود ہیں تحربیت کرنے کی کوشش ہے (ملخص) فتوی مفتی جیسین نیمی، جامع نعمیہ، لاہور۔ الوارالصوفیہ يں ہے: قرون اولى ميں بلكه پاكستان كے معرض وجود ميں آنے سے پہلے كہيں بھى اذان سے پہلے بلت، آ وازسے تسمیہ باصلوۃ وسلام پڑھنا شروع بنیں ہے دراصل یہ زوائد و یا بیوں دیو بندیوں کی ضدیت یا نغت خوال قیم کے مؤذ نین نے پیدا کئے ہیں ، پر رسم جواسلام میں معہو دہنیں تھی ، جہلام بڑھاتے چلے جارب بین اور علما مرکرام خاموش ہیں پتر بہیں کیا وجہ دملحض ؛ انوارالصوفیہ د ترجان آسستان على پورشرنين) جنوري ٨ > ١٩ ء - دارالعلوم حزب الاحنات كافتوي: فجر بهو نے سے پہلے لاؤڈسپيكر پر بلنداً وازسے درورشریف پڑھناجائز بہنیں . فتویٰ دارالعلوم جزب الاحناف لاہور، ۲۲ اکتوبر ۸۶۹ء الغرض اذالن سے پہلے یالبعد درود شریف وغیرہ کااضا دنہ قر آن وسنت واقوال صحابہ ﴿ سے نابت ہیں ہے اور خود بر بلوی مکننے فکر کے علمانے بھی اس کو بدعت اور نا جائز قرار دیاہے کیا ہی اچھا بوکہ تمام بر بلوی حضرات گرو بی رحجانات کو بالائے طاق رکھ کران حقیقت پہندانہ تعلیمات برعمل کریں ۔

ى نماز فاسد بوجائے گى اور أگر بھول كرير ھے توسجدة سبوكرنا ہو گا"

پچونکه قعده اولی بی درود شرلیت نهیس قعدهٔ ثانیه بین ہے۔ اس سے واضح ہواکہ شربیت اسلامیہ نے جہال درود شرلیت متعین کیا ہے۔ اس کو دیال سے ہٹانا جائز نہیں اور جہال متعین نہیں دیاں بڑھانا جائز نہیں۔

مشہور منی محقق علامہ ابن الہمائم نے فتح القدیر شرح ہدایۃ میں اس بات کی تقریح کی ہے۔ منہ ورضی محقق علامہ ابن الہمائم نے فتح القدیر شرح ہدایۃ میں اس بات کی تقریح کی ہے۔ ملاحظ ہو۔ اوْ تَا خِندُ وُ الْحَدَ الْمِ الْمَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

اگر تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہونے میں تاخیر ہوگئ اور مجول کر درود شریف پرطھ لیا توسجدہ سہوکر ناپڑے گا۔

# مستول اذال كے كلمات

عَبْدَالله و اَتَبِيعُ السَّافُونس و قَالَ وَمَا نَصْنَعُ بِه ؟ فَقُلْتُ وَ مَنْ الله وَمَا نَصْنَعُ بِه ؟ فَقُلْتُ وَ الله وَمَا الله وَ الله والله والله والله واله

رقال الزيليى هذا ثابت صعيح) (الوداؤد، باب كيف الاذاك)

رقال العظيم آبادى هديت صحيح (الدواؤد، كيف الا ذاك) حضرت الوكندوره رضى الشرعة كى روايت بن ب كرسول اكرم ملى الشرعيه وللم في فرمايا الرضح كى نماز كا وقت بموتو دو دفعه الصلوة خران النوم عنى الشرعي الشائمة عَنْ الشائم

رقال البيهي اسنادلاصحيح)

ربیهی :التنویب نی اذان الصبح) حفرت انس رضی الترعه فرماتے ہیں مسنون یہ ہے کہ فجر کی اذان میں مو ذن جب حی علی الفلاح کہدیے تو الصلوۃ خیرمن النوم کہے۔ از ان کا جواب دین ا

(۲۷) اذان کے آداب کا تقاضاہے کہ اسس دوران اِ دھرادُھر کی بات چیت ذکرے بلکہ کلمات اذان پرغور کرے اور مؤذن کے ساتھ ساتھ یہ کلمات دھرا تاجائے۔
عَنْ اَبِی سَعِیْ دِ الْمُعَنْ دُرِیِّ رَضِی اللّٰہ عَنْ اُنْ کَ رَسُولَ اللّٰہ عِنْ اَبِی سَعِیْ دِ الْمُعَنْ دُریِّ رَضِی اللّٰہ عَنْ اَنْ رَسُولَ اللّٰہ عِنْ اَبِی سَعِیْ دِ اللّٰہ عَنْ اَلٰ اِذَا سَعِیْ مَا اللّٰہ عَنْ اَلْہِ اَنْ اللّٰ ال

مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَرِّنَ -

الله عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ ، مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسُمَعُ النِّدَاءُ اللَّهُ مَّرَبَ هٰ فِوالدَّعُولِا وَالصَّلُولَةِ الْقَائِمَ لَهُ الرِّمُ حَبَّدَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَفَوْ مِنْ لَهُ وَالْفَوْمُ لَلَهُ وَالْفَ مَقَامًا مَّ عُمُوُدًا إِلَّذِي وَعَدُنَتُهُ ءَلَتُ لَهُ شِفَاعَرِيُ :

(بخارى: اَلدُّعَاءُ عِنْدَ السِّدَاءِ)

حفرت جابر رضی الٹرعنہ سے روایت ہے کہ رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم نے فرمایا شخص ا ذان سننے کے بعدیہ دعا پڑھے۔اس کے لئے میری شفاعت حلال ہوگئی۔

دعايہ ہے۔

«اَللّٰهُ مَّرَبُّ هَٰذِهِ الدَّعُولِ التَّامَّةِ وَالصَّلُولِ الْقَالِيَّةِ استِ مُحَمَّدُ اللهُ مَا الْمُوسِيلَةَ وَالْمَاضِيلَةَ وَالْبَعْثَةُ مُقَامًا مَّحُمُودَ إِلِلْكَذِي مُحَمَّدُ اللهِ الْمُسِيلَةَ وَالْمَاضِيلَةَ وَالْبَعْثَةُ مُقَامًا مَّحُمُودَ الِلَّكَذِي

اقامئت كابئيان

۵۸ اقامت کے سنون کلمات یہ ہیں۔

١ب، لمؤذن رسولٌ حضرت الو محذورة كاعمل

عُنِ ابْنِ مُحَ يُرِيْزِ اللهُ سَمِعَ آبَامَحُ ذُورَةَ يَقُولُ عَلَيْنِي رَسُّولُ اللهِ مَكَ يُورُونُ عَلَيْنِي رَسُّولُ اللهِ مَكَى اللهُ اللهِ مَكَى اللهِ مَكَى اللهِ اللهُ الله

> (لا) حفرت بلال رضى السُّرِع نما كَا مَرْى عمل -عَنِ الْاَسَوْدِ بنِ يَدِيدٍ أَتَّ بِلَالاً كَانَ مُيثَنِى الْاَدَانَ وَمُيثِنِى الْإِقَامَةَ -مصنف عبرالرذات اسناده مِجْحَ آثاراً من ج اصع

حضرت اسود رهنی الترعمنه فرمات بین که حضرت بلال رضی الترعمنه ا ذاك وا قامست

حضرت النس رضی النشرعدز فرماتنے ہیں کہ حضرت بلال رضی النشرعد کو حکم دیا گیا کہ ا ذان کے کلمات دوہرے اور آقامت کے کلمات اکہرے کہا کریں۔

لهذا محصورت بلاك ابتدائی ایام میں اقامت کے کلمات ایک ایک دفعہ کہنے تھے بیکن جب پر حکم منسوخ ہوا تو پھر آپ اسم کی کا تامت کے کلمات دود فعہ کہا کرتے تھے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں:

من المحمد الله المساول من المحمد المن المحمد الله المساول من المساول من المحمد الله المساول من المحمد الله المساول الله المحدد المحدد

مُّتُمَّ تَبَتَ هَوَمِنُ بَعُدِ عَلَى الثَّنْ يَهِ فِي الْإِمَّامَةِ بِتَوَابُولِاثَارِ فِيُ ذَٰلِكَ فَعُلِمَ اَنَّ ذَٰلِكَ هُومَا آمَرَبِهِ-

(طحاوى: الأفاتة كيف هى؟)

بچرحفرت بلال کامستقل عمل آقامت دھری کہنے کار پاجس پرروایاتِ متوانزہ دلالت کرتی ہیں اس سے معلوم ہواکہ حضرت بلاک کواسی کاحتم دیا گیا تھا۔

خورعلام شوكان كُفرت الومخدورة رضى الشرعة كرروايت كوبنيا وبناتي بوك حفرت بلال رضى الشرعة كابتدائي عمل سنوخ قرار دينة بين الماحظ بو وهموم مَن الشرعة كان مَديث بيلال الشّدِي فيه الْوَمْثُو بِلْيْتَ الِالْإِقَامَة وَ وَلَاكَ الشّدِي فيه الْوَمْثُو بِلِيْتَ اللهُ عَلَى مَكَة وَلِلالاً الشّدِي فيه الْوَمْثُو بِلِينَتَ اللهُ اللهُ عَلَى وَيَه اللهُ عَلَى وَلِلالاً المَن يَعِلَى اللهُ عَلَي وَلِلالاً اللهُ عَلَى وَلَا اللهُ عَلَى وَلَالاً اللهُ عَلَى وَلَالاً اللهُ عَلَى وَلِلالاً اللهُ عَلَى وَلَا اللهُ عَلَى وَلَالاً اللهُ عَلَى وَلَا اللهُ عَلَى وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قَامَتِ الصَّلُولَةُ فَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقَامَهَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقَامَهَا اللهُ عَنَهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ فَي الْآذَانِ وَ الوداؤد: ما يقول اذا مع الاتامة)

حضرت الوامانة رضى النترعة فرماتے بین كرحضرت بلال رضى النترعنه نے اقامت شروع كى جب وہ قد قامت الصلوٰۃ پر پہنچے تو بنى اكرم صلى النترعليدو سلم نے جواب بیس ونسر مايا. "اقتامة كها الله في كَا دَامَهُ كما الله في، اور باقى اقامت كا جواب اذال كى طرح دیا جیسا كه حضرت عرضى النترعنه كى حدیث بین ذكر ہموا۔

حفرت الومحذورة رضى الشرعة والى روايت حفرت بلاك فى اس روايت سے مؤخر في الله على الله والله على الله والله وا

رم مسنون اذان مهنون اقامت اوراس دوران مسنون اعمال کاذکر موا الغرض جو اعمال کاذکر موا الغرض جو اعمال کادکر موا الغرض جو اعمال کھی ستھیں تھے وہ ہمیں رحمت عالم صلی الشرعلیہ وسلم نے بتادیہ نے اب اس میں این اپنی طونسے بیوند لگانا ہم اہل سنت وجاعت کو زیب مہیں دیتا کہ بیرشان نبوت میں گشاخی ہے جیسا کہ بعض مبتدعین اذان وا قامت میں آپ صلی الشرعلیہ وسلم کے نام نامی پرانگو مظیم جو منتے ہیں۔ ذخیر واقعادیت میں کہیں اس کا بہتر بہیں ملتا ۔

اله ذخیرهٔ قرآن وسنت میں آپ صلی الترعلیہ وسلم کے نام نامی پر انگو تھے ہو منے کا ذکر ہنیں ملآ۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو جائز تابت کرنے کے لئے من گھوٹ قصوں کا سہارالیاجا آبہے۔

ایک قصد حفرت ابو بحررضی النزعمذ کی طرف منسوب ہے کہ جسے علام سی اوی رحمہ النتر نے المقاصد الحسن باب المیم میں لقل کرکے خود فر ما یا کہ « ولا بیصنع » یہ واقعہ سرسے سے مجمع ہی نہیں

رِبسَنَدِدِنِیْ کُومَ حَباهِیْ کُرمَنَ انْفِقطَاعِبِ عَنِ الْعِفْسِ عَلَیْ کِوالسَّلَامُ (اَلْهُقَاصِدُ الْحَسَنَةِ، باب الهیم) ترجمہ: " اوراسی طرح وہ قصہ بھی علطہ ہے جس کو الوالعباس کمین صوفی نے اپن کتاب " موجبات الرحمۃ وعزائم المغفرة ،، میں درج کیاہے ، چونکراس کی سندمیں بہت سے نامعلوم (جھول لوگ ہیں ،

سائھ ہی ساتھ یہ کہ خفر علیال الم کے ساتھ سرے سے داوی کی الماقات ہی ثابت ہیں "

ایک اور قصر حفرت طاوس کی طرف سنوب ہے کہ انہوں نے شمس بن لفر سے سنا کہ جس نے

ایک اور قصر حفرت طاوس کی برانگو مطرح جومے وہ اندھا ہنیں ہوگا۔ فود علامہ مخاوی اس کو نفت ل

کر کے فرائے ہیں کہ ، ولایوں مے بی المعرف وعمن ہذا ہنیں ہوگا۔ ان سب با توں میں سے ایک

مجی مرفو گا ثابت نہیں۔

اورجناب احدرضاخان صاحب برطوی بھی اس حقیقت کے معترف ہیں کہ انگو کھے ہو من ا کسی بھی مجے مرفوع صدیت سے تابت نہیں تو آجا کے بعض ضعیف اور فجروح قصے ہیں جن کا سہارالیا جاتا ہے اور یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اسلامی تعیامات کی بنیاد کھوس حقائق اور مضبوط دلائل پر رکھی گئے ہے ۔ من گھوت قصے کہانیوں پر نہیں ۔ ملاحظ ہو، وہ لکھتے ہیں۔

برر کھوا در نظر سجرہ کی جگہ رہے۔ ہاتھ باندہ کر آہستہ آہت سے ایک اللّم ... پڑھو، پھر استہ سے ایک اللّم ... پڑھو، پھر استہ سے ایک کہر کوئی سورة اعو ذیاللّٰہ .... ہم اللّٰہ .... بڑھ کر سورة فاتحہ بڑھو، پھر آہستہ سے ایک کہر کوئی سورة یا ایک بڑی آہت یا تین جھوٹی آبات بڑھو " لیکن اگرتم امام کے پیچھے ہما ذیڑھ رہے ہو تو سیانک البّہ .... بڑھ کر فاموش کھڑے دہو " بھر اللّٰہ اکبر کہتے ہوئے دکوئ میں جما اُو

اذان میں وقت استماع نام پاک صاحب لولاک صلی الشرعلیدوسلم انگو مطول کے ناخن چو منا استمادی استمادی میں ہو ہیں ہو پر رکھناکسی حدیث صبح مرفوظ سے تابت بہیں ۔ یہ جو کچھ اس میں روایت کیاجا تاہے۔ کلام سے خالی ہیں ہیں جو اس میں روایت کیاجا تاہے۔ کلام سے خالی ہیں ہیں جو اس کے لیے ایسانہوت مانے یا اسے موکد جانے یا نفس ترک کو باعث زہر و ملامت کے۔ یہ بے شک غلطی پر ہے۔ یال بعض احادیث منعید مجروح میں تقبیل (بہامین واردہے۔

(احدرها خان جموع رسائل جه هطا) بهاں بعض علمار کوایک غلطی لگی کہ . یہ باتیں ضعیت ہیں اور فضائل میں ضعیف کمزور روایتو پر بھی عمل کر لیاجا تاہیے «لیکن اگران بالوں کے ثبوت کا ضعیف اخمال بھی ہو توشا پر ان کا کہنا درست ہو گا۔ جب کہ یہ باتیں سرے سے من گھوٹ اور موضوع ہیں توکسی درجہیں بھی کی بنیا رہیں ہی کہتی طاح ظر ہو۔

علامه سيوطى رحمة الشرعلية فرمات بين: اَلْاَ حَادِيثَ النَّرِي النَّهِ عَلَيْ الْوَيْنِ الْاَنْ الْمِ الْمُ الْمُعْ وَقِيلَ الْمُعْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَكُم عَنِ الْمُعْ وَقِيلَ الْمُعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَعَى الْمُعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَعَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَى الْمُعْلِيمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِمُ واللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِمُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْكُولِكُوا عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُولِكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْك

لتبعج يڑھو ، بھرسمح الشرلمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے ہوجاؤ اور رہنا لکا بحد کہو . اگرامام کے تحقیم ہوتوا ہم ونسمے التدلمن حمدہ کیے اور مقتدی حرف رہنالک انجر کیے، بھرتگبیر کہتے ہوئے تجده ين جاؤ بيك دولول كلفظ كير دولول بالمق كيم نأك بيمر يبيتاني ركھو۔ ما كھول كى أنگليال قبلەرخ ربیں، كهنیال ببلیول سے اوربیط رالول سے علیحدہ رہے۔ كہنیال زمین يرمت . کیها دُ سجدے بین نین یا پانچ مرتبہ لیج کہو، پھر پہلے پیشانی پھرناک بھر ہاتھ اکھا کر بجبر کہتے بَرِينَ يَظْ جِادُ بُورِي كِهِ مِن بِهِ كِرُورُ البِي وَكُورِ بَعِرِ بِي الصَّافِي الصَّفْحِ بِينِ يَهِ بِيشَا فَي بِعِرِ مَاكَ بِعِرِ بِالصَّافِي <u>گھنے اس کے بل سیدھے کو اے بوجاؤ، کھڑے ہو کر یا تھیاندہ کو اور بسم السّر</u> ا درسورة فاتحدا دركوني سورة برطهو- اگرامام كے سجيے ہو توخاموش كھڑے رہو. بھراسي طرح ركوع، قومه سجده جلسه، دوسراسجده كرو- دوسرے سجدے سے اللے كر بايال ياؤل كھاكر اس پر بیچه جاؤ ۔ دایال یا دُل کھڑار ہے اور ہا کھوں کورالوں پر رکھو اورالتحیات بڑھو۔ جب ٱشْہِدُاَنْ لَاّالِرْمِرِ بِهِنِي تَوْسيدھے ہاتھ کے انگو کھے اور ٹری انگلی سے حلقہ باندھ لو اور جِهنگلیا اور اس کے پاس والی تجھوٹی انگلی کوہند کر لوا درشہادت کی انگلی اٹھا کراشارہ كرولااله برانتكى المفاؤ اورالاالتربر حميكالوا وربيطلقها خيرتك باندح ركھو،اگر دوركعت والى نمازى توتشهد ختم كر درو د شريف پرهو ، پير د عايره كر دائي بائيس سلام بهيرد و اور

اگرتین یا چار رکعت والی نماز ہو توتشہر کے بعد در ددشریف پڑھنے کی بجائے نجیر کہتے ہوئے کھڑے ہوجاؤا ورتبیسری یا چوتھی رکعت پوری کرکے سلام پھیردو۔ فرائض کی تبیسری یا چوتھی رکعت ہیں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا صروری ہنیں ،البتہ سنن و لوافل کی تبیسری ، چوتھی رکعت ہیں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانا ضروری

اس اجال کے بعد ذیل میں اہم کات کی تفصیل اور دلائل بیش کے جاتے ہیں۔ کیرطے پہننا

(۱۷ صاف ستقرے کیڑے کہان کرنماز پڑھنی چاہئے۔ واضح رہے کہ مرد کے لئے کم اذکم ناف سے گھٹنوں تک جبم کو چھپانا فروری ہے جب کہ عورت کے لئے چہرہ اور ہاتھ پاؤں کے علاوہ بقید سارا بدن چھپانا فروری ہے در مذنماز تنہیں ہوگی۔

ارشادربانی ہے . یا بھی اکم خدد وازینک کم عند کی مسجد ... (الاوانا)، استادربانی مسجد در الاوانا)، استاد مر کی اولاد مرنماز کے وقت آرائش اختیار کرو۔

عُنْ الْبِي عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَخُنُ كَوْرَقًا وَقَالَ اَبُونُهُ وَسَلَى عَطَى النَّبِي صَلَّى الله عَمَدُ فِهِ وَسَلَّمَ وُكُبَتَيْهِ عِيْنَ دَخَلَ عُنْهَانُ. (بعنارى: مَايُذُكُرُ فِي الْفَحْنَدِ)

حضرت ابن عباس آن محضور کی الشرعلیه وسلم کا ارشا دنقل کرتے ہیں کہ ، را ان ستر ہم دبعن اس کوچھپا نا ضروری ہے ، حضرت الوموسی کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی الشرعت آپ کی خدمت میں حاضر ہمبہ کے تو آپ نے کھٹنے کو ڈھانپ دیا۔

عَنُ جَابِرِ وَفِيْهِ : قَالَ النَّرِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالْ فَكُنَ جَابِرِ وَفِيْهِ : قَالَ النَّرِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالْ فَكَ وَالسِّعًا فَالْتَوْرُوبِهِ - كَانَ وَالسِّعًا فَالْتَوْرُبُ عَيْمًا ) كَانَ وَالسِّعًا فَالْتَوْرُبُ عَيْمًا ) ويخارى : إذَا كَانَ النَّوْرُبُ عَيْمًا )

حضرت جابر کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا . اگر کپڑا وسیح بوتو پورے جم پرلپیط لیاکر و ور نه لنگی کی طرح با نده لیاکرو-سم نماذ کے آداب میں سے یہ ہے کہ اورالباس بین کرنماز پڑھے اورسرکو بھی ڈھا كرركه بلكه المخضورصلي الشرعليه وسلم كى انباع مين بسرشخص كوعام حالات بين سردهانب كرركهناچاہيئے. بال اگرمجبوري كي وجرسے ننگے سرنما زيڑھي تو نماز ہوجائے كي ليكن كيڑا ہوتے ہوئے بھی ننگے سرنماز پڑھنا اور ننگے سرر مہنا خلاف سنت ہے۔ عَنْ ٱنسِّى بُنِ مَا لِلْهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَكَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (شمائل ترمذي صك حضرت النس رضى التُدعمة فرمات بين كة حضورا قدس صلى التُدعليه ومسلم اكثر اوقات اپ سرمبارک کوکیرے سے ڈھانپ کرر کھتے تھے۔ الستقيال قبله الم در، نمازیر سنے وقت ضروری ہے کہ نمازی کارخ قبلہ کی طرف ہو بمسلمالوں کا

خود مولانا ثنارالسُّرام رسّريٌ فرماتے ہیں: صيح مسنون طريقة نماز كاوس بيع جوآنحضور صلى الشرعليه وسلم سع بالدوام ثابت بهوا بيعيني بدن پر کپڑے اور سرڈ ھکا ہوا ہو بگرای سے یا لوبی سے۔

(تنارالشرامرتسري تاوي تناكيرج اصطف

ير مولانا الوسعيدشرف الدين لكصة بس-دیکے سر) نماز ادا ہوجائے گی مگر سرڈھانینا اچھاہے۔ آنخفرت ملی الشرعلیہ وسلم نمازمیں اکثر

فَذُكُرُ كُونَهُ مَنْ مُعْلِمُ وَجُهِلِكَ فِي السَّبَآءِ فَلَكُونَ يَكُونُ وَبُلَةً تَرَصْهُمَا فَوَلِّ وَبُجْهِكَ مَنْ فَوَلِّ وَبُجْهِكَ مَنْ فَوَلِّ وَبُجْهِكَ مَنْ فَوَلِّ وَبُجْهِكَ مَنْ فَوَلِّ وَبُجْهِكُمْ شَطْرَا لَمُسْجِدِ الْحَرَاهِ وَكَمْيَتُ مَا كُنْ أَنَّهُمْ فَوَلِّنُونَ مَنْ فَوَلِي وَبُعْنَ مِنْ مَالَّالِهِ مِعْرَاهِ مَنْ فَاللَّهُ مَنْ فَوَلِمَ مَنْ فَاللَّهُ مَا مَعْنَ اللَّهُ مَنْ فَوَلِمَ مَنْ فَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ مَا مَا مَعْنَ اللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ مَنْ فَاللَهُ مَنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ مَا فَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ مَا لَا فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مَا لَا فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَالْمُنْ فَاللَّهُ مِنْ فَالْمُنْ فَاللَّهُ م

عامہ بالوبی دکھتے تھے ... گریابھن کا بوٹیوں ہے کہ گھرسے پگرطی یا لوبی سربرد کھ کرائے ہیں اور لوبی یا پکڑھی قصداً اتار کر ننگے سرنماز پڑھنے کو اپنا شعار بناد کھا ہے اور پھراس کو مدنت کہتے ہیں بالکل غلط ہے۔ یہ فعل سنت سے ثابت نہیں ہال اس فعل کو مطلقا ناجا کر کہنا بھی ہو تو تی ہے ایسے ہی برمہہ سرکو بلا وجہ شعار بنانا بھی خلاف سنت ہے اور خلاف سنت ہے وقوتی ہی تو ہونی ہے۔

( تنار الله امراتسري في اوي ثنائيه ج اط<u>٩٢٣</u>)

مولاناغ نوگ فرماتے ہیں۔ اگر نظے سرنماز فیشن کی دجرست ہے تو نماز مکروہ ہے اگر خشوع کے لئے ہے تو تشبہ بالنصاری ہے اسلام میں سوائے احرام کے ننگے سررمہنا خشوع کے لئے نہیں ہے ،اگر مستی کی دجہسے ہو تو منا فقین کی عادت ہے، غرض ہر کھا فاسے نالیہ ندیدہ ہے ۔ (فقاوی علیارا ہل جیسٹ ج مع صدا ۲۹۱)

141

www.allimagetool.com رب، استقبال عبد کاری بلیادی شرط ہے جیسے باولانو ہوا کی استقبال عبد کاری بلیادی شرط ہے جیسے باولانو ہوں استقبال کے درتم جہال پاک ہونا نماز کی بنیا دی شرائط ہیں اسی اہمیت کے پیش نظرار شادر مانی ہے کہ درتم جہال

کہیں بھی ہو( نماز بڑھتے وقت) قبلہ رخ ہوجا ؤ <u>"</u>

یبی وجہ ہے کہ اگر نمازی کا رخ کم بھر کے لئے بھی جہتہ قبلہ سے بھرچائے آو نمازلوط جاتی ہے۔ بس اور دیل گاڑی وغیرہ میں نماز پڑھتے وقت استقبال قبلہ اور دیگر تمام شرائط دار کان کا خیال رکھنا عروری ہے ور نہ نماز بہنیں ہوگی۔

قیبام (۸۵) صحت سنداری کے لئے کھڑے ہو کر نماز بڑھنا فروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے معذور ہوتو بیٹے کہ نماز بڑھنے کی اجازت ہے اور اگر بیٹے کی ہمت بھی نہ ہوتولیٹ کر نماز بڑھے ایسی حالتوں میں سجدہ کے لئے رکوع سے زیادہ جھکے۔ اگر ایسا بھی نزکر سکے تو نماز کو مؤخر کرنے کی اجازت ہے چونکہ اس کے بعداور کوئی مرحلہ نہیں اور آنکھوں کے اشارہ

له بعض اوگ گاری میں نماز پر سفنے کے لئے تیم کر لیتے ہیں، حالانکہ اگر نماز کے مقرہ وقت میں پانی ملنا ممکن ہوتو تیم کرنا تھے جہ نہ ہوگا اور اگر حالات کا اندازہ ہوکہ درستہ میں وضو کا انتظام نہ ہوسکے گا لؤ دیگر خوریات سفر کی طرح بانی بھی ساتھ دکھا جائے ، نیز قبلہ دخ ہوئے بغیر جس طرف بھی دخ ہونا ذیچھ دیے ہیں یہ نماز بھی ساتھ دکھا جائے ، نیز قبلہ دخ ہوئے ہوئے جو بھی ہیں ہونکہ قبل مرض اسے بر بھی ہاتی ہے جو بھی ہیں ہونکہ قبل مرض دو سے باز پر کھنا اس وقت ہے اور دیگر ارکان کی بھی خروری ہے اور اشاروں سے نماز پر کھنا اس وقت دو اہم ہوں کہ نماز مورت مارہ سے جب کہ بہاں اولا توسفر کے لئے ایسے سناسب وقت کا انتخاب کیا جائے جس میں نماز کی بات چیت انتخاب کیا جائے جس میں نماز کی بات چیت انتخاب کیا جائے جس میں نماز کی بات چیت ایک بھی ہوسکتی ہے ، دور نہ کم اذکم مقررہ اسٹاب پر جتی دیر گاڑی رکتی ہے اس میں فرض رکھات تو اداکی جاسکتی ہیں ۔

(۸۷) نیت دلکاارادہ ہے، نماز پڑھنے سے پہلے متین کرے کہ نماز فرض ہے یاسنت،
ہاجاء تے یا علیحدہ ، کنتی رکعات بیں اور پانچ نماز وں میں سے کون سی نماز فرض ہے یاسنت،
دل بیں ان امور کی تعیین کافی ہے ۔ لیکن اگر کسی کو دساوس آتے ہموں اور وہ نماز شروع
کرکے توٹر دیتا ہمو یا نماز کے خشوع وخضوع اور دھیان میں کمی آتی ہمواس خیال سے کہ
کہیں نیت بیں غلطی تو نہیں ہموگئ ؟ اس کے لئے بہتر رہے ہے کہ وہ زبان سے بھی پر کھمات
د سرائے۔

عَنْ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْ لُهُ عَنْ لُهُ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ مِسَلَّى اللهُ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ مَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّ

حضرت عرض الشرعة كيت بين كريس في رسول الشرصلي الشرعليد و للم كويه فرماتي بنوئے سنا ہے كہ تمام اعمال كامدار نيتوں برہے۔

التراكبر كہتے ہوئے نمازشروع كرے ، تنجير كے بعد سلام كھيرنے تك خاز كے علا وہ خارجی كام حرام ہوگئے ، اسى لئے استے بجیرتحریمہ كہتے ہیں اور بھر ہرایک ركن سے

عَنْ إِنْ هُرْدُرِكُ أَرْضَى الله عَنْ مَنْ الله عَنْ مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله ع

حضرت الوہر میرہ دضی الشرعیہ فرماتے ہیں کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کی عادتِ
مباد کہ یہ تھی کہ آپ جب نماز کا ارادہ فرماتے تو نماز کے لئے کھڑے ہوئے وفت الشرائبر
کہتے۔ بچررکوع میں جاتے وقت تنجیر کہتے اور دکوع سے اعظمے ہوئے سمع الشرائس حمدہ
کہتے، بچرکھڑے ہوکر ربنالک کارکھے بچر دولؤل دفعہ سجدہ میں جاتے ہوئے تکبیر کہتے
اور نماز ممل ہونے تک یو بنی تجیر کہتے اور دوسری رکعت میں تشہد کے بعدا عظمے ہوئے
موری کھتے ہوئے

بإحقول كواعفانا

(۸۸) (۱) تکبیر کہتے ہوئے ہا تھوں کو کا لوں تک اکٹا ناچاہئے، اس طور پر کہ ہتھیلیاں ادرانگلیاں قبلہ رخ رہیں اور انگو کٹھے کا لؤں کی لوکے بالمقابل ہوں۔

عَنْ بَرَآءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَ اكَنَّبُولَا غَيْتَ احِ الصَّلَوْ لَا رَفَكَ يَكُيْهِ حَتَّى يَكُونَ إِبْهَا مَالَاً قَرِئْيًا وِسِنَ شَحْمَةِ فَأَذْنَيْهِ وَرَفَكَ يَكُيْهِ مَنْ الْبَيْنِ فِي انْتَناح الصلوة) IMM

vyebsite: http://wyvyy allimagetool.com یاتھی کہ آپ جب نماز شروع کرنے کی تجبیر کہتے توہا مقوں کو اتنا اٹھاتے کہ دولؤل گوٹھے کالؤں کی لوکے برابر بموصاتے ۔

(ب) يَعْتُولُ اَبُوهُ كُرِيرَةً رَضِى الله عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَدَّا، الله عَكَيْهِ وَسَكَمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَوْةِ رَفَعَ يَكَيْهِ مَدَّا، الله عَكَيْهِ وَسَكَمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَوْةِ رَفَعَ يَكَيْهِ مَدَّا، والله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الرَّالَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَدَّا، وتومذى الله العالى عندالتكير

وَفِيْ رِوَائِيةِ مُسَلِمٍ عَنْ قَتَادَلَةَ انَّهُ رَأَى نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ مِنَ اللهُ عَكَيْهِ مِنَ اللهُ عَكَيْهِ مِن اللهُ عَكَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ الل

حفرت الوہريره رضى الشّرعة فرمائة بين كه رسول الشّرصلى الشّرعليه و الم جب بناز شروع كرتے تو ہا مقوں كواچھى طرح المُطاقة اور يحيح مسلم بين حضرت قدادة رضى الشّرعة سے دوايت ہے كما بنول نے الشّر كے بنى كو ديكھا وہ ہا مقول كو كالوں كى لوتك المُطاقة تقطيف

که بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم مجھی کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے سے جھے جیسا کہ آپ کاعمل کا لؤل تک ہا گھا نے کا بھی کھا اور کا لؤل کی لؤتک بھی بہی وجہ ہے کہ بعض لاگ مرف کت دھوں تک ہا تھ اٹھاتے ہیں اور دوسرے طبقہ کی بابت علامہ شو کا نی فرماتے ہیں کہ وہ ہاتھوں کو کا لؤل سے بھی اور چا اٹھاتے ہیں۔

وکا لؤل سے بھی اور چا اٹھاتے ہیں۔

ویل الاوطارج اور اس

مگرفقهار حنفید کی نظر تو نکه عرف ایک حدیث پر نہیں بلکہ احادیث پر بہوتی ہے اس لئے دہ قریبے بین کہ یہ تبکیر کہتے دقت اس طرح ہاتھ اسٹھا وکہ تمام احادیث پرعمل ہوسکے کہ ہاتھ کی انگلیاں کا نوں کے برابر انگو مٹھے کانوں کی لوکے اور ہمصلیاں کندھوں کے برابر ہوں۔

(۱) الشرائر كهركر دولوں ما تقداس طور پر با ندھے كه دائيں ما تقر كى بھيلى بائيں ہاتھ كى بھيلى كى پشت پررہے اورانگو سے اورچينگليا كا حلقہ بناكر گھ كو بچرطے اور باقی تین انگلياں بائيں كلائى پر رہيں لھ

عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ فِيْ إِن مَنْ مَ وَضَعَ يَدَهُ الْكُونَ عَلَىٰ فَهُرِ عَنْ عَالَىٰ فَهُرِ كَوَ السَّاعَةِ .... الحديث ابودا وُ، رفع اليدين في الصّلولاء... في الصّلولاء.

حضرت عاصم بن کلیب فرماتے ہیں کہ بھرنی کریم صلی الشرعلیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو اس طرح رکھا کہ وہ بائیں بھیلی کی پیشت اور گھے اور کلائی پر تھا۔

(ب) عَنُ قَبِيْصَ لَهُ عَنُ آبِيْ إِنَّالَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنَ الكَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ مِن عَنْ اللَّهُ عَنَ الْمَالَةُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللللللِّ

مله اس سلسله مِن بَين قَم كِعُلَم مَقُول بِين دا والسَّ كلان كوبائين كلان پر ركهنا. عَنْ سَهَلِ بِنِي سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤُهَ رُوْنَ اَنْ يَّضَعَ الرَّهُ الْ عَلَى النَّاسُ يُؤُهِ وَنَ اَنْ يَضَعَ الرَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّ

ب دائیں ہے تین ایک ہونی کو بائیں ہم تھیلی کی پشت پررکھنا، سا۔ دائیں ہائے سے بائیں ہاتھ کو پکرطانا یہی وجر میں کہ لیمن فقہا حنفیہ کی منظر ہے کہ بعض لوگ مرف پہلی حدیث پر عمل کر کے بھیہ احادیث کو جھوڈ دیستے ہیں، لیکن فقہا حنفیہ کی منظر ہونکہ احادیث پر دسیع ہے لہذا ان کے بال مسئون کو شخص ہے کہ ان تما مصور توں کو جمع کہا جائے ۔ پرونکہ الودا اور کی دوایت عاصم سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی الشرطلیہ وسلم نے بھی تین صور توں کو جمع فرما یا کہ دائیں باتھ کا کھی تعدد دوسری دوایات میں ہاتھ کو پکرڈ نے کی دوقت بھی ہے۔

الم المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

له نان کے پنچ ہاتھ باند سے جائیں یاسینہ پر؟ اس پرکوئی تطعی ولیقین نفس وجوز نہیں، البتہ دولوں طرف السی دوایات موجود ہے جس پرعلمار سندنے کلام کیا ہے، تاہم ناف کے پنچ ہاتھ باندھنے کی دوایات نسبتانیاد؟ واضح اور ثابت ہے۔ ذیل میں سیسنہ پر ہاتھ باندھنے کے دلائل اوران کا تجزیہ بیش کیاجاتا ہے۔

ا. عَنُ وَآثِلِ بُنِ حَجَرِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ السَّنِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدُلُّ الْمُعْمِّ فَي عَلَى الْمُسْرَى عَلَىٰ صَدُرِعِ \_ الن خُرَيْةِ)

عَنْ هَلْبٍ قَالَ رَأَيْتُ السَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعَ بَدَلاً
 عَلَىٰ صَدُرِعٍ . رسنواحد)

٣- عَنْ طَأَوْسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعَ يَكَاهُ الْكُومُ فَيْ عَلَىٰ يَكَالِ الْمُسْرَى ثَنَّمَ يَشَدَّ بَيْنَهُ لَهُ الْعَلَامَ وَهُوكَ فِي الصَّلَوْقِ. (مِلَ مِل الْمِداؤد)

٣- عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَخِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ضَعْ يَدَكَ الْيُهُ فَعَلَى ' الشِّمَالِ عِنْ دَالنَّحُسِ جائزه

 vvebsite. عَلَى الْمُعَالَيْكُ مَنْ الْمُعَالَّهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

حضرت علی رضی الشرعنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ملی الشرعلیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ نمازیں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کرنا فکے نیچے باندھاجائے۔

رب، این خریمه کی نقل کرده روایت مین معلی صدره، کے الفاظ بین.

ابن قیم رحمة الله على الموقعین ج ۳ صاف پر قرماتے ہیں وانتہ کئم یکھی کے کا کھنے کہ نے ہیں۔ وانتہ کئم یکھی کے کہ اس حدیث کو نقل کرنے والوں میں مؤمل بن اسماعیل کے علاوہ کمی نے بھی عسلی صدرہ کے الفاظ نقل نہیں کئے جس کی بابت امام بخاری دحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، منکرالحدیث کر اسس کی بیان کر دہ حدیثیں منکر الحدیث کر اسس کی بیان کر دہ حدیثیں منکر ہیں۔

امام البوزرعة رحمة الشّرعلية فرماتي بين. وه آخر تكريش بببت غلطيال كياكرتا نخا. ينزيدكه اسس روايت كى سنديس سفيان تورى بھى بين جن كالبنا مسلك يەسپى كەناف كے نيچے ہائھ باندھے جائيس اگر يەروايت قابل عمل بوتى توحفرت سفيان تورى هزوداس برعمل بيرا بموتے.

رجی وائل بن جحرکی روایت کو بزاز نے بھی نقل کیا ہے اس میں معلی صدرہ «کی بجائے عندصدرہ کے الفاظ ہیں۔

علامہ ذبی رحمۃ الشرعلیہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک را دی تحدین بھر ہے ، کَ اَصْ اَکْ لِیْنَ کُر ہو بہت سی منکر ردایات کارا دی ہے۔

الغرض بدر دایت تین طرح سے منقول ہے ایک میں تو ناف کے پنیچے ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے دوسرے میں موکل بن امماعیل اور تعسرے میں محد بن مجر جیسے دا وی ہے۔ بھراس سے کیونکر استدلال مکن ہے؟

جِائِزه وليل تمريز عَنْ هَلْبِ .... قَالَ دَا عَنْ مَدِير

Jpg Smp Tir Wml Png to Pdf Converter 3000

website: http://www.allimagetool.com

رب، عَنْ اَنَسَ قَالَ شَكَاتُ مِنْ اَخْلَاقِ النَّبُوَةِ تَعْجِيْلُ الْاَفْطَارِ وَقَاخِيْرُ السَّعْوُدِ وَوَضَّعُ الْمَيْدِ الْمُيْمُ خَى عَلَى الْمُيْسُرَى فِي الصَّلُوةِ تَعْتَ السَّكَرَةِ (جوبإلنق بهب وضع اليدين على العدر؟)

حضرت انس رضی الترعنه فرماتے ہیں کہ مین چیزیں آنخصنور صلی الترعلیہ وسلم کے احتسال ق نبوت میں سے ہیں۔

> ار وقت بمونے پر جلدا فطاری کرلینا۔ ۲- سحری اُسٹری وقت ہیں کھانا۔ ۳- نماز میں دائیں ہاتھ کو ہائیں ہاتھ پر نافکے نیچے ہاندھنا۔ (ج) دلسیل عقلی:

عقلی دلیل اور فطری عادت کے مطابق جب انتہائے ادب تعظیم مقصور ہو تو انسان نامیں کے پنچے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔

(1) تَفَدَّدَ بِهِ سِمَاكُ بُنُ حَرْبِ وَكَيَّنَهُ غَيْرٌ وَاحِدٍ وَّقَالَ النَّسَارِنَّ. ﴿ إِذَا تَفَرَّدَ بِأَصْلٍ لَهُمْ يَكُنُ مُحَجَّةً \_

اس کی روایت میں سماک بن حرب نے تفر داختیار کیاہے ادراس کو بہت سے محدثین نے ضیعت قرار دیاہے۔ امام لنسانی رحمہ النشر فرماتے ہیں کہ یہ سماک جب تفرد اختیار کرے تواس کی روایت دلیل نہیں بن کتی۔

رب، اس روایت کی سند میں حضرت سفیان لوری ہیں۔ اگرید روایت قابل استدلال وعمل ہوتی تو وہ خود بھی اس پرعمل کرتے ، جب کہ وہ بھی نافت کے پنچے یا تھ باند ھنے کے قائل ہیں۔ جا گزہ دلیل نمیر : عن طاقیس قال کاک .... اکٹھ کی یہ ہے۔ جا گزہ دلیل نمیر : عن طاقیس قال کاک .... اکٹھ کی یہ ہے۔ اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ (۱) علامہ نیموی رحمۃ الشرعلیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔

۱۲۹ vvebsite: http://www.allimagetool.com ۱۲) امام الوصنيفْه، سفيان لوري، اسحاق بن را پويه، ابواللحاق المروزي السطح على المورزي المسطحة على المرادي المرادي

:ب، پرروایت مرسل ہے۔

دلمخص معارف لسنن ج صده موسم تاصه ۱۳۸۵)

جَائِزه دليل مُبرِهِ: عَنِ ابْنِ عَتَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ضَعْ يَدَكَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ضَعْ يَدَكَ الْكُونُ فَيْ السَالِ

(1) اس كى سندس كى بن ابى طالب سى جس كى بابت موئى بن بارون قرماتے ہيں -اَتَنْهَ هَا هَا اَسْنَهُ يُكُدِد بعيد " ميں كوا ہى ديتا ہول كه اس كى عادت جيوث بولينے كى تقى۔ وَحَفَظُ اَ بِحُود اَوَّ مَا مَنْنِ حَدِيدَ بِيْنِهِ »

الم إنودا ودري أن عن الماس سي تقل كرده احاديث كوهدف كرديا.

دب ۱۱ س کی سندمین ۴۶ و ۵ را وی پهرس کی بابت.

علامه ابن عدى حمد الشرفرماية بين ومنكرالحديث .... جو ہزائنقى ج ١ صب ١٠٠

كراس كى بيان كرده روايت مستكرم وتى ب.

دج ، اس کی مستدین «روح «راوی سے سی کی بابت۔

والالتحال " يَكُرُوكُ الْمُوفِينُوعَاتِ وَلاَتَحِلُّ الرِّوَاليَّهُ عَنْهُ ..

ابن حبان رتمالشرفهات بين كه ووص كقرت روايتين نقل كرتاب اس سيد وايت كرنا حلال

إِي مَالَ الْحَاكِيم، ولَيسَ بِالْقَوِي ..

امام عاكم رهم الشرفرماتي بين كدوه كوني قوى ينين ب

(۱۱) الثراكبركبه كرناف كے نيج بائقه باندھے امام ہويا مقتدى آہستہ آواز سے يہ ثناء پڑھے۔

سُنبَحَانَكَ الله عَنْ وَبِحَهُ وِكَ وَتَبَارَكَ السُهُكَ وَتَعَالَىٰ جِكُدُّكَ وَلَا السُهُكَ وَتَعَالَىٰ جِكُدُّكَ وَلَا اللهُ عَنْ وَكَا اللهُ عَنْ وَلَا اللهُ عَنْ وَلَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

ارىتادرىبانى ہے۔

وَسَبِّحُ بِحَمْدِكَ مَ بَيِكَ حِيْنَ تَقْتُوهُمْ الطور. ٢٨ حضرت ضحاك فرماتے بي كراس سے مراديہ ہے كہ يہ ثنا پڑھاكرو " سُنبحانكَ اللّٰهُمَّةَ وَجِهَنْ لِكَ وَتَبَارَكِكَ اسْمُكَ وَتَعَالَىٰ حَبُّنَكَ وَكَرَالُهُ عَيُرُكِ .

ابن الجويزى: الدالمسيرج مند

عَنْ عَبْدَلَا أَنَّ عُمَرَ مَضِى الله عَنْ لَهُ كَانَ يَجْهَرُ بِهَوَّ لَا عِ الْحَلِمَاتِ مَنْ عَنْ لَكُولُ اللهُ عَنْ لَكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ لَكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا

وَلِلْ اللهُ عَيْرِكِ . وملم جرة من قال لا يجبر بالسملة )

رَوَالْمُ السَّدَارُ مِعْمُنِي وَفِيْ مِ يَسْمَعْنَا وَيُعْلِمُنَا-

قَالَ الْمُنْذِينِ فَ وَحَدَّدُمُ وِى هَٰذَا الْكَلَامُمِينُ عُمَرَ مُوْفَعُ الِلْ رَصُولِ الله صِمَلَى الله مَ عَلَيْرِ وَيَسَلَّمَ وَقَالَ الدَّا مُوْقَطِّنِيُ وَهُوَ الصَّحِيْحَ .

عول المعيودج عصد ١١٨٩)

حفرت عبدة سے منقول ہے كہ حفرت عرضى الله عنه (لوگوں كولقسيم كے لئے) ان كلمات كو بلندا واز سے برط عقے تھے . شُبْعَانكَ الله هُوكِ بِكُمْ دِكُ وَتَبَاسُ كَ الله الله عَلَى الله ع

Jpg Bmp Tit Wml Png to Pdf Converter 3000

141

# vvebsite: http://www.allimagetool.com

المسلم کی دوایت میں ہے کہ حضرت عرض ہیں سکھانے اور بتانے کے لئے سسناتے میں سکھانے اور بتانے کے لئے سسناتے میں کہ یہ در میں اللہ عند سے مرفوعًا بھی منفول ہے السلم درائے ہیں کہ یہ شخصے ہے۔

(ب) افضل تنام، المام بنتيرية فرماتے بيل ر قَافُمنَ لُكَ انْوَاعِ الْإِسْتِفْتَاجِ مَا كَاكَ ثَنَاءً مُحُضًا ـ

وَلاَ إِلْهُ عَيْدُ وَعُلِكِ ... ابن تميية قاعده في الواع الاستفتاح وسي

اذكه شروع بين سي بهتر برط عن جانے والى بيز وه به جو محض تنام بى ثنام وا در وه به جو محض تنام بى ثنام وا در وه به جو محض تنام بى ثنام وا در وه به بهتر وه بهت بهتر وه بهتر و محمد و في مناب و مناب و

رج، فَالَ الشَّوْكَانِيْ، قَالَ الْهُ صَنِّمَتُ وَجَهَرَبِهِ عُهَرُ وَحَيَانَّا بِمَحْضَرِ مِّنَ الصَّحَابَ قِلِيَتَ كَلَّمَ هُ النَّاسُ مَعَ آنَ السُّنَّةَ اَخْفَا عُيْدُلُّ عَلَىٰ اَنَّنَهُ اَلْاَفْصَلُ وَانَّنَهُ الَّذِي كَانَ النَّرِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدَاوِمُ

عَلَيْهِ عَالِبًا . نيل الاوطارج ٢ صلا

علامیشوکانی رحمة الشرعلیه فرماتے ہیں کہ مصنفے کہا «حضرت عرصی الشرعنہ نسی ابری موجودگی ہیں کہ موجودگی اس کو آہستہ آواز سے پڑھنا ہی مسنون ہے اور پیمل دلالت کرتا ہے کہ یہی شنا مرسی افضل ہے اور یہی وہ ثنار ہے جس کو نبی کرم ملی ادلتہ علیہ ولم اکثر پڑھا کرتے تھے۔
پڑھنا افضل ہے اور یہی وہ ثنار ہے جس کو نبی کرم ملی ادلتہ علیہ ولم اکثر پڑھا کرتے تھے۔
(د) عمل صحابہ رضی الشرعہ م

امام ترمذي فرمات بيري بي تقول محصرت على تخضرت عائشة خضرت عبدالله بن مسعودة حضرت

ترمذي: مالفول عندافتتاج الصلوة-

شوكاني رحمة الشرعليه فرمات يس كرسعيد بن منصور نے اپنی سنن میں نقل كيا ہے كرحفت ابو بحررضی الشرعنه بھی یہی تناریر طفا کرتے تھے۔ دار قطنی نے حض عثمان رضی الشرعنہ سے اور ابن المنذر نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بی نقل کیا ہے۔

شوكاني: نيل الاوطارج برصال

٩٧) شاريط صنے کے بعد منفردا درامام کوچا ہيئے کہ لیت آواز سے یہ تعوّذ پڑھے۔ اور مقتری تناريره كرفاموش بوجائ اعوذ بالتسام سيالشيطن التركبيم يسشيطان بهندو سے محفے کے لیے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں۔

ارتادرياني عَناذَا حَثُرِاً سُوالْمَثُولَ نُسَاسَتَعِ ذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّحِبُيمِ (الْحَلْمِ 19) جب تم قرآن پڑھنے لگو توشیطان مردود کے حلول سے بچنے کے لئے اللہ کی بیناہ حاصل

عُنِ الحسن الن رُسُولُ الله مِصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كُانُ يَتَّعُودُ ﴿ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ النَّهِ عِلْ الرَّجِيمِ ﴿ حصرت حسن فرماتے ہیں کہ رسول التَّرَصَّالِ لَيْعِلَيْكُم بناہ حاصل كرنے كے ليے "اُعُوْدُ جِا اللُّهُ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّحِينِ مِلْ هِ عَمْ عَمْ السَّيْطِنِ الرَّحِينِ مِلْ هِ عَمْ عَمْ السَّ

له نغوّز كامعنى ب «پناه حاصل كرنا» منفرد وه ب جوبغير جاءت كے اكسيلانماز پڑھے مقتدى ده ہے جوامام کے ساتھ باجماعت نازا داکرے۔

(۱۱) تعود کے بعدامام آہستہ آوازسے تسمیہ بڑھے اور مقتدی خاموش رہیں ،
الٹہ الر آن الرحی الترکے نام کمیا تھ شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم کرنے والامہر بان ہے ۔
حضوراکر ملی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضات صحابہ رضی اللہ عنہم کاعمل تسمیہ بلت در الرسے بڑھنے کا مہنیں تھا۔
آواز سے بڑھنے کا مہنیں تھا۔

رب، عَنُ انسَ رَمِنِيَ اللّهُ عَنَهُ قَالُ صَلّيْتُ مِعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ صَلّى اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلَيْهُ وَعَن اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

رمسلم: حجة من لا يجبر بالبسلة)

حضرت النس رضی النارعنہ فریاتے ہیں کہ میں نے الناریکے رسول صلی النارعلیہ وسلم حضرت ابو بحر وحضرت عمراد در حصفرت عثمان رشنی الناع نہم کے پیچھے نمازیں پڑھیں لیکن کسی ایک کو بھی بسمالتار الرجمن الرحیم پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔

رج) عَنْ أَسْسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَعْمَ وَاللَّهُ عَنْهُ النَّالَةِ عَنْهُ النَّالَةِ عَنْهُ النَّالَةِ عَنْهُ النَّالَةِ عَنْهُ النَّالَةِ عَنْهُ النَّالَةِ عَنْهُ النَّهُ وَلَا مَا المَكَالِمُ وَعُمَّدَ وَلَا مَا المَكَالِمُ وَعُمَّدَ وَلَا المَكَالِمُ وَعُمَّدَ وَلَا المَكَالِمُ وَعُمَّدَ وَلَا المَكَالِمُ النَّهُ وَلَا المَكَالِمُ النَّالِمُ النَّلِمُ النَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

حفرت السرعة الورحض الشرعة فرمات بين كه نبى اكرم على الشرعليه وسلم حفرت الموجر رضى الشرعة الوجر رضى الشرعة الورحض الشرعة فرارت المحدللة ربّ العالمين سين شروع كياكرت تق عقر عن المسبر أعرض الشرعة فالك كان ريسكولُ الشهر مسلمٌ الشهرة من الشهرة من الشهرة الشهر الشهرة المسانية جاهية المسانية بين المراد المرا

خلفار رانشدين ديره صحابها ورتا بعين كاعمل

(د) قَالَ البَّرْمُ ذِي، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْ دَاكُ ثَرَاهُ لِ العِلْمِ مِنْ ٱصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنْهُمُ ٱبْوُبَكُر وَعُمُرُ وَعُشُمَانُ وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَيْ وَعَلَيْهِ وَمُنْ بَعُدُهُمْ مِنَ السَّابِعِينَ وَسِهِ يَعْثُولُ الثُّورَى وَابِئُ المُبَارَكِ، وَآخَمَدُ وَاسِحَاثُ لَايُرُونَ ٱنُ يُحُبُ هَرَيبُ مِ اللَّهِ السِّحُ السَّحُ مِن السَّحِيثِ مِتَ الْوَاوَيَمِتُ وَلَّهُ الْ ( تر مذى: ماجاء في ترك لجيم لبهم الطير الرحمان الرحيم)

امام تريذي رحمه الشرفرماتي بين كه نبي اكرم على الشرعليه وسلم مح جمهو رصحابه كاعمسل بهى يهى تقام جن مين حضرت الوبيحر وحصرت عمر وحصرت عثمان اورحصرت على رصني الشرعتهم اور دوسے محابہ بھی بیں اور ان مے بعد تا بعین کا بھی یہی مسلک تھا۔ سفیان کوری، این المبارك امام احمر اسحاق، يسب عسب تميه اد في يرصف كي قائل نه عقيه بلكه كهته عقم

كرتسميرا بستريرهي جائے۔

(۱۹۴) الغرض معلوم ہواکہ نماز میں بلند آواز سے تسمیہ نہیں پڑھنی چاہیے جونکہ احادیث نبویه کی روشنی میں نبی اگرم صلی الشرعلیہ وسلم کی سنت،خلفا مردا شدین کی سنت حفرات صحابة نابعين اوربقبه اسلاف امت كاعمل يهي بيطيه

ا بعض لوگ بلند أواز سے تشميه بال مصنے کے لئے تغیم مجر کی روایت سے استدلال کرتے ہیں ۔ عَنْ نَعِيْمِ المُحْبِمِ وَالْصَلَّيْتُ وَرَاعُ إِنْ صَلَّالُهُ عَنْ مَعِيْمِ المُحْبِمِ وَالْصَلَّيْتُ وَرَاعُ الْمِحْبِمِ وَالْمُ الْمُحْبِمِ وَالْمُعْلَمِ وَالْمُحْبِمِ وَالْمُلْكِينَ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلْمِ وَالْمُحْبِمِ وَالْمُلْكِينِ وَلَامُ الْمُحْتِينِ وَالْمُلْكِينِ وَلِينِ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِينِ وَلِي الْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِينِ وَلِي الْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِينِ وَلِينِ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِلِيلِ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِيلِي وَالْمُلْكِيلِ وَالْمُلْكِيلِي وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِيلِي وَالْمُلْكِيلِي وَالْمُلْكِلِيلِي وَالْمُلْكِيلِي وَالْمُلْكِيلِي وَالْمُلْكِلِيلِيلِي وَالْمُلْكِيلِي وَالْمُلْكِيلِي وَالْمُلْكِيلِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِيلِ وَلِي الْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِيلِ وَالْ اللُّهِ السَّرْحِلْنِ التُرْحِيْمِ تُم تُعَرِّمَ بِأُم الْعُتُولَانِ جس کی بابن علامہ زیلیعی رحمہ الشّرعليہ فرماتے ہيں کہ (۱) حضرت الو ہر مرة رضی الشّرعینہ کے آئے صوت شاگر دول میں سے جن میں صحاب اور نا ابعین بھی ہیں کسی نے بھی ہا واز بلندتسمیہ پڑھے کو نقل بہیں کیا سوائے Jpg 8mp Tif Wml Png to Pdf Converter 3000

# website: http://w₩ww.allimagetool.com عورة فانحر

(40) تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے۔

نغیم بھر کے ، لہزایہ حدیث معلول سے۔

website: http://www.allimagetool.com اگرنمادی امام ہے تو تجی مغرب بخشار کی پہلی دورکعتوں میں سور کا فانحہ بلندا واز سے پڑھے اورظہروع مرکی نماز میں آہستہ۔

> نسمیہ کی تھرتا ہے وہ صحیح بہیں ہیں ۔ نیزا مام ابن تیمیٹہ فرماتے ہیں

وَعَدَاتُهُ وَالْمُ مُرُوا هُ لُالسَّنَ وَالْمَ الْمُرْعَدُ الْمُلْكِ الْمَالِكِ الْمُلْكِ الْمُرْعِدُ الْمَالِكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِلِلْمُ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِلِلْمُ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِلِلْمُ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِلِلْمُ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِلِلْمُ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِلِلْ

اہل علم کا اتفاق ہے کرتسمیہ اونچی پڑھے نے بارے بیں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں جسے اہل سنن نے نقل کیا ہو، البتہ اونچی بسم الشریر صف کا تذکرہ کن گھڑت روایات بیں ضرور ملنا ہے ، ابن تیمیج اس کا بچر یہ کرتے ہوئے کی بسم الشریر صف کا تذکرہ کن گھڑت روایات اس لئے بیس کے مسئلہ میں جھودی روایات اس لئے بہت ہیں کرتے ہوئے ہیں۔ نہذا انحفوں نے جھودی روایات اس لئے بہت ہیں کرمٹ یہ کومشتہ بنا دیا، یہی وجہ ہے کہ مفیان توری اور دیگر انگراہل سنت نے فرما باکہ مورو کرمٹ و عمر رف کومقدم برمسے کرنا اور تسمیہ اَہمت پڑھے نا اہل سنت ہونے کی پہچان ہے جیساکہ حضرت ابو برکر ہون و عمر رف کومقدم برمسے کرنا اور تسمیہ اَہمت پڑھے نا اہل سنت ہونے کی پہچان ہے جیساکہ حضرت ابو برکر ہون و عمر رف کومقدم برمسے کرنا اور تسمیہ اَہمت پڑھے نا اہل سنت ہونے کی پہچان ہے جیساکہ حضرت ابو برکر ہون و عمر رف کومقدم

vvebsite: http://www.allimagetool.com اگرنمازی ام کی افتدار میں نماز پڑھ رہا ہے توظا موش رہے۔

اگر نمازی امام کی آفتداریس نماز پڑھ رہاہے کو خاموس رہے۔ اگراکیلانماز پڑھ رہاہے تو وہ بھی تشمیہ کے بعد سور کا فاتحہ پڑھے۔

الحَمْدُ اللهِ وَتِ العَلَمِ مُن الرَّحْ مِن الرَّحْ مِن الرَّحْ مِن الرَّحِيْ مِلْكِ يَوْم الدِّينِ التَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسُتَعِيْنَ المَّدِ وَنَا الصِّرَاطُ الْمُسَتَقِيْمَ ، التَّاكَ نَعْبُدُ وَيَا الصِّرَاطُ الْمُسَتَقِيْمَ ، وَيَا الصِّرَاطُ الْمُسَتَقِيْمَ ، وَيَا الصِّرَاطُ الْمُسَتَقِيْمَ ، وَيَا الصِّرَاطُ المُسَتَقِيْمِ وَلَا الشَّالِينَ . وَيَا الصَّرَاطُ المَّاتِمِ مَا لَيْ المَّاتِمِ مَا يَلْمُ المَّاتِمِ مَا يَلْمُ المَّالِينَ المَاتِمِ مَا المَاتِحِ المَاتِحِ المَاتِحِ اللَّهُ المَّاتِمِ المَاتِحِ المُناتِحِ المَاتِحِ المَاتِحِ المَاتِحِ المَاتِحِ المَاتِحِ المَاتِحِ المُناتِحِ المُناتِحِ المُناتِحِ المُنْ المُناتِحِ اللْمُنْتُ المُناتِحِ المُناتِحِ المُناتِحِ المُناتِحِ المُناتِحِ الْمُناتِحِ المُناتِحِ اللَّهِ المُناتِحِ المُناتِقِ المُناتِحِ ا

برطرح كى تعرف كى لأنق صرف الشرب جوسار ، جہالؤل كو بالنے والاہے۔

مانذا ہل سنت کی علامت پچونکران کے برعکس دوسری پیزیں شیعہ کی نایاں علامات ہیں۔ لواب صاحب کا ارمثاد

يز نواب صديق حسن خاك طريقة تماز بيان كرتے ہوئے لكھتے ہيں كراب ماللا الرحمٰ الرحم أنهست

يراهي ملاحظ بو

» بعده بسه گوید آبهت واحتیاط درین است زیراکه روایت مختلف آنده است دربودن و نبودن بسیله آیتی از فاشحه وضیح شده است از آنخفرت صلی الشرعلیه و بلم افتت ای کردن نماز بالحدوعدم جهربیسیم الشر»

نواب صديق حسن خان: مسك الخمام ج ا ماك

کرنمازمیں تعوّذ کے بعدتسمیہ آہستہ پڑھے کہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے ہونکہ تشمیہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے یا نہیں اس میں مختلف قسم کی روایات مائی ہیں لیکن میربات تو پایڈ نبوت کو پہنچ بچی ہے کہ آنخصور صلی الشرعلیہ وسلم نے قرارت کا آغاز الحجہ نہ سے کیا، نیزید کہ تشمیر بلند آواز سے نہیں پڑھی یا

اب د کوت کے شروع میں تشمیر بلند آواز سے پڑھنے دالے حضرات کوچاہئے کہ وہ ابن مسلکی اور گرومی وابستنگی کو بالا تے طاق رکھ کراپنی نمازوں کا آغاز رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کی مسنت کے مطابق

كياكول

منہایت رحم کرنے والامہر مان ہے، قیامت کے دن کا مالکے، اے اللہ ہم صف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف مجھی سے مدد مانگتے ہیں تو ہم کورسیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راست جن يرتوني اينا فضل كياجوتير يغضب محفوظ رسم اورجو بصلكم بوت نبيس. (٩٤) منفردسورة فاتحريط هے: منفردوہ شخص ہے جواكيلانمازيط ہے۔ ايسے خص

کے لئے خروری سے کہ وہ ہررکعت یں سورۃ فاتحریط ہے۔

عَنْ عَبَادَ أَبُنِ الصَّامِتِ رَضِيَ السُّهُ عَنْ هُ يَبُلُحُ بِهِ السَّبِيِّ صَيَّاللُّهُ عَكَيْهِ وَسَكَّمَ لَاصَلوْلَا لِمَنْ لَّهُ يَقْرَءُ بِمَالِتَحَةِ (هيچيك لم: وجوب قرارة الفاتحة في كل ركعة) ٱلكتابي:"

حضرت عبادة رضى الترعمة سيمنقول ب كدنبي اكرم على الترعليه وسلم في فرما ياكه بوشخص مورة فانخريز يره مطاس كى بنياز بنين بوتي-

اس حدیث کی تقریح کے لئے بم حضرات صحابۂ کمرام رضی الشرعنہم ،حضرات تابعبین و محدثین کی طرف رہوع کرتے ہیں، چونکہ وہ آنخصنور صلی الشرعلیہ وسلم کے مطلوبہ مفہوم ومراد كو بحزبي تحجفته تق

المحضرت جابر رضی الشرعمة فرماتے ہیں کہ جو تحص اکیلانماز پڑھے۔اس کے لئے ہررکعت بین سورة فاتح پڑھنا صروری ہے الیکن اگرامام کے سجھے ہوتو صروری ہنیں ہے۔ اسی لئے امام بخاری کے استاذ اور ایک عظیم محدث ا مام احمد نے بھی حضرت عیادۃ رضوالی اس صدیث کومنفرد بری محمول کیا ہے جسے امام ترمذی نے نقل کیاہے۔ ملاحظہ ہو۔ مَعْنَى عَنُولِ النَّبِيِّ مَ لَيَّ اللَّهُ عَلَيْ مِ وَسَدَّمَ لَاصَلُولَةَ لِمَنْ لَّهُ يَهِ تُرَء بِمَا لِرَحَ فِهِ الْكِسَابِ إِذَا كَانَ وُحَدُهُ ، وَاحْتُحُ بِعَدِيْثِ حَالِبُرِّحَبُثُ مَالَ مَن صَلَّى رَكَعَةً لَّهُ يَقْرَءِ فِيْهَا بِأُمِّ ٱلْفُرْلِي ضَلَمُ يُصَلِّ إِلَّا اَنْ تَيْكُونَ وَرَاغَ الْإِصَامِ صَالَ اَحْمَدُ كُفَهٰذَا رَجُبِلُّ

Jpg Brep Tit wimt Prig to Pdf Converter 300x1

## Website: http://wwwaallimagetool.com

وِّنُ آصُحَابِ التَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَارَّلَ عَوْلَ البِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَارَّلَ عَوْلَ البِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَارَّلُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَالُو البَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَالُو البَّيْ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَالُو البَّيْ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ المُعَالِقَ المِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ ال

(مرصدى: ترك القراءة خلف الامام)

(ابوداؤد: من ترك القرارة)

حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ صفرت عبادة کی حدیث لاصلولا کیا نہو۔

دیا تب نے الکیک اب فصاع کے ۱۱ سی محصرت عبادة کی حدیث لاصلولا کیا زیر طور رہا ہمو۔

الغرض واضح ہموگیا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عہم سلف صالحین اور محدثین کے مدید سے معدیث اور محدثین کے مدید سے معدیث سنفرد کے بارس ہیں ہے۔ لہذا اس حدیث سے قطعاً بیا سستدلال نہیں ایا جا ساتا کہ امام کے ساتھ مقتدی کو بھی سوری فاسخہ پڑھنی چاہیے۔

ایا جا ساتا کہ امام کے ساتھ مقتدی کو بھی سوری فاسخہ پڑھنی چاہیے۔

(۱۰) مقتدی سوری فاتحہ مذیر کے مطالعہ

Jpg Bare Tif Ward Prig to Pdf Converter 3000

vyebsite: http://www.allimagetool.com

سورة بنيس پڙهني چاسيے۔

(٩٨) وليل تملز ارشادر آبانى ہے۔ وَإِذَا حَشِرِئَ الْمُصَّنَّاتُ فَاسْتَهِ مَعُوْلَ فَ وَانْفِسْتُوا مُعَلِّكُمْ مَتُرْهُ مِنْ وَمَهُوْنَ ١٠٠٥ (١٠ اور جب قرآن بِرُها جائے تواس كوغور سے سنو اور فالموش رہوتاكہ تم پر رحم كياجائے۔

(۱) ذیل میں اس آیت کی نفسیر حضرات صحابۂ کرام مخصفرات تابعین اور حضرات مفستری ومحد ثین کے حوالہ سے نقل کی جاتی ہے۔

حضرت عبداللیزن مسعورُ فبی حضرت عبداللیزن عباس خصرت ابو ہر ریر اُہ ، حضرت عبداللہ بی منفل رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ یہ آیت نیاز اور خطبہ کے بارہ میں نازل ہوئی ۔

(تفسیرابن کثیرج ۲ صا<u>۲۸</u>)

امام بخاری کے استاذامام احکر فرماتے ہیں کہ اس بات پراترت اسلامیہ کا اجماع ج- اَجْهَ عَ النَّاسُ مَلِی اَنَّ هاذا اللّٰ بِنَةَ فِی الصّلوٰۃِ ۔ (المعنی جاطف) اللّٰ بِنَةَ فِی الصّلوٰۃِ ۔ (المعنی جاطف) اس بات پرسبی منتفق ہیں کہ یہ آئیت نماز کے بارہ میں نازل ہوئی۔

الم زيد بن اسلم أورا بوالعالية فرماتے بيل كه «كانوا يعتر ؤن خلف الامسام فَسَنَزَلَتْ وَإِذَا حَسِّرِي الْمَسُّولَ اللهُ فَالسَّسَوَعَوَا لَهُ وَانْصِلْتُوا لَعَلَّكُمْ مُوْكَ مَوْفَ نَ والمغنى جامنهم)

کربعض لوگ امام کے پیچھے قرارت کیا کرتے تھے توبیع کم نازل ہوگیا کہ جب قرآن پرطھاجا ئے تواس کوغور سے سنوا ورخاموش رہو۔

عَنْ بَشِ يُرِبُنِ جَابِرٌ فَ الْصَلَى ابْنُ مَسَعُ وَرَضِى اللهُ عَنْ لُهُ فَسَمِعَ نَاسًا يَّفْتُرَ فُنَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَتَّا النُمَتَرَفَ قَالَ اَمَّا آنَ كُنْمُ اَنْ نَفْهُمُ وُ آامَتًا انَ لَكُمْ اَنْ تَعْضِلُوا وَإِذَا عَيْرِ كَالُمْ تَالَاثَ website: http://www.allimagetool.com وَالْسَاتُمِ عُوْالْدُهُ وَالنَّصِ مُوْاكِدًا الصَّاكِدُمُ النَّسَاءُ. وتفيير النَّالِين الثَّرِع المنكِ

خاست بي عواكمة والمصدق كها المسؤكم الدسة و رفسيران ليرهائي تواكفول نے معرب بين جابر فرماتے ہيں كہ حفرت بن سعود نظر نماز پرهائي تواكفول نے معرب كياكہ بعض كوگوں الم كے ساتھ پڑھتے ہيں ۔ نماز كے بعدا ہے ايسے لوگوں كوڈانيلے ہوئے فرما يا ، الله رفعالی كا حكم ہے كہ جب قرائن پڑھا جائے تواس كوغور سے سنو اور فاموش رہواس كے با وجود تم اس بات كونہيں محصقے كيا اب بھى تمہار سے محصنے كا وقت نہيں آيا۔ استفصيل سے بيتقيقت بالكل واضح ہوگئى كہ بياتيت نماز كے بارہ ہيں نازل ہوئى ۔ لہذا جب أمام قرائن پڑھ د ہا ہموتو مقترى فاموشس رہيں ۔

(ب) یمبال پرحقیقت بھی پیش نظر رہے کہ اس آیت ہیں دوقعم کے حکم ہیں (۱) غورسے
سنو (۷) خاموشش رہو، ان دولوں پرعمل صرف اک صورت ہیں ممکن ہے جب مقندی امام کے
ساتھ سورہ فانخر نہ بڑھھے۔ چاہے امام اونچی قرارت کر رہا ہو. یا آہستہ البتہ اتنا طرور ہے
کہ جومقتدی جہری نمازوں میں امام کے ساتھ بڑھے گا۔ اس نے مندرجہ بالا دولوں حکوں
کی خلاف ورزی کی کہ نہ توامام کی قرارت کو غور سے سنا اور نہ ہی خاموش رہا ورجہ مقندی
ستری نمازوں میں امام کے ساتھ پڑھے گا۔ اس نے دوسرے حکم کی مخالفت کی کہ خاموش نہیں
رہا ، اس لئے مشہور مفسرا مام ابو بحرج مقاص اس ایت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ۔

دَلَّتَ الْلاَيَةُ عَلَى النَّهُي عَنِ الْعِرَاءَةِ خَلَمْنَ الْإِمَامِ فِيهُ النَّهُي عَنِ الْعِرَاءَةِ خَلَمْنَ الْإِمَامِ فِيهُ النَّهُي غِنِ الْمِرْءَةِ خَلَمْ الْمَثَوَّ الْمِرْعَةُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْمَثَوْانِ وَلَهُ يَنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ

اس آیت کی دو سے جس طرح جہری نمازوں میں مقتدی کوامام کے ساتھ پڑھنے

چونکه نلاوت قرآن کے وقت اس کوسننا اور خاموش رہنا ضروری ہے،اس میں جہری نماز كى كونى محضيص بنيس ہے الغرض جب امام مبندا وازسے پرطھ رہا ہو تو ہم پراسس كاسنا ا ورخاموسش رسنا صروری ہے اورجب وہ آہستہ بڑھ رہا بموتوخاموسش رمنا بمرحال حروری ہے چونکہ ہیں معلوم ہے کہ امام قراکن پڑھ رہاہے۔ (ج) اس آیت سے یہ نتائج معلوم ہوئے۔

یہ آیت قرآ نیم نمازیس فاتحہ فلف الامام کی بابت نازل ہوئی ہے۔

جب امام بلنداً وازسے قرآن پرطھ رہا ہو تواس کو غورسے سننا اور خاموش رہنا

جب امام آہستہ آواز سے قرآن پڑھ رہا ہو تومقتدی کوخاموش رہنا چاہیے۔
 اس آیت بیں خاموشی کا محکم ہے اوراس پڑھل اسی صورت میں ممکن ہے جب مقتدی

الشرنعالي كي خصوصي رحمت الشخص كي طرف متوجة بهوتى بسي جونمازيس قرآن كوعور سے سنے اور خاموش رہے۔

• جومتفتدی امام کے ساتھ قرارت کرتاہے اس نے اس مجم پرعمل نہیں کیا۔ لہذا آج کل جولوگ اپنی مسلکی مجبوریوں کی وجہ سے اس آیت پرعمل کرنے کی بجائے اس کی دور دراز خانہ سازتا ویلیں کرتے ہیں انھیں بھی چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی اسس أيت يرعمل كياكرين.

چندبنیا دی حقالی ؛ فاتح طف کامسئد سمجھنے کے لئے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اس سلم سے کامن آراء بیں. ذیل میں مختصراً ان آراء کو بیان کیاجا تاہے اور ساتھ ہی ان کے قوی یا صعیف ہونے کی باہتے بھی pg 8mp Tif Wmf Pag to Pdf Converter 3000

website: http://www.allimagetool.com

مَانِيَ الْجَمِّعَةُ وَكُتْرُانَهُ "فَإِذَاكَ لَأَنَا لَافَالَبِّعَ فَتُوْلِنَهُ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بِيَاكَهُ ٥ دالقيامة-١٩-١٩)

مزوری وهناحت کی جاتی ہے۔

(۱) پہلی رائے ، ستری وجہری تمام نمازوں میں امام کے پیچیے مقتدی سورۃ فائحہ اورکوئی سورۃ مذہر طبھے۔

(۱) بہلی رائے ، ستری فاخوری تمام نمازوں میں امام کے پیچیے مقتدی سورۃ فائحہ بڑھے ۔

(۲) دوسری رائے ، ستری نمازوں میں سورۃ فائحہ بڑھ سے جہری نمازوں میں مذہر سے ۔

(۲) شیسری رائے ، سورۃ فائحہ بڑھ سے کے دوران اور اکٹریس امام جوو قعہ کمہ سے ، مقتدی اس میں سورۃ فائحہ بڑھ سے ۔

۱۳۱ تام نمازوں میں امام کے پیچھے مقتدی پر سورۃ فائخر پڑھنا واجب ہے۔ خصب خصامی: پہلامسلک رائج ہے پیونکرقرآن کریم، اعادیث شریفیز اور اسٹار صحابہ شسے بہی ثابت بوتا ہے۔ جبیباکہ مندرجہ بالا دلائل مسے واضح ہوگیا۔

دوسر کارائے: درج ذیل وجوہ کی بنا دیرد وسری رائے مرجوجہے۔

(۱) قرآن تعلیات کی روسے جب نماز میں قرآن پڑھاجا کے تواس کو سننا اور فاموسش رہنا مروست رہنا مروست رہنا ہے۔ اس میں جبری اور سری نماز وں کی تفریق بہنیں کی گئے۔ بہذا ہمیں بھی یہ تفریق نہیں کرنی چائے مروسی سے ۔ اس میں جبری اور سری نماز وں کی تفریق بڑی دا ہنے ہے کہ سی نماز میں بھی امام کے پہلے بھی اسلم سلم شریف میں حضرت زید بن ثابت کی حدیث بڑی دا ہنے ہے کہ کسی نماز میں بھی امام کے پہلے بھی بھی ایک میں بڑھا جا ہے۔

(۳) حفرت عبدالشرس مستون کی روایت میں ہے کہ چاروں رکعات میں مقدی نہ بڑے ہے اور ظاہر ہے ۔ الغرض جار کھات میں مقدی نہ بڑے ہے ۔ الغرض جار کھات میں المقادوں میں مستون کی جاتی ہے ۔ الغرض جاری والدی خاروں میں مقدی امام کے ساتھ نہ بڑے ہے اور ان میں تفریق کرنا میں جھے نہیں کہ جس و سرتی و وائی خاروں میں مقدی امام کے ساتھ نہ بڑے ہے اور ان میں تفریق کرنا میں جھے نہیں کہ جس کی خاروں میں مقدی کا مام کے ساتھ کے اور ان میں تفریق کی نا دول میں مقدی کا مام کے ساتھ کی خاروں ہونے کے جسری اوال کے نقط منظر سے یہ تعبیرا قول بھی کم زور ہے۔ علامہ صنعان نے غیر مقلد سہونے کے جسری اوال کے نقط منظر سے یہ تعبیرا قول بھی کم زور ہے۔ علامہ صنعان نے غیر مقلد سہونے کے

کردیا اوراس کایر موجایا کیجے ہے ہے۔ اس کاجمع کردینا اوراس کایر موجایا کیجے ہے۔ اس کاجمع کردینا اوراس کایر موجانا جب ہم لیسے پڑھنے کے لیے اس کے تابع ہوجایا کیجے بھراس کا بیان کرادینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ کابع ہوجایا کیجے بھراس کا بیان کرادینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس کا بیان کرادینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس کے تابع ہوجایا کیجے بھراس کا بیان کرادینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ امام بخاری اس آیت کی تفییر سی حضرت عبدالشرین عباس رضی الشرعنہ اکی روایت نقل کرتے ہیں۔

عَنِ ابْنِ عَبَّامِيْنِ فِي مَتَّولِهِ لَا تُحَرِّلِكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعُحَبُلَ بِهِ مَتَّالُكُ مَنَكُ لِتَعُمَّ لِكُالِحُ مَكَالُهِ مَكَالُهُ مَكَالُهِ مَكَالُهُ مَكَالُهِ مَكَالُهُ مَكَالُهِ مَكَالُهُ مَكَالُهُ مَنْكُ لِمَتَعُمَ لَكَ لَا تُحَرِّلِكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْمَلُ بِهِ مَكَالُهُ اللَّهُ مَكَالُهِ مَكَالُهُ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلِهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَكُمُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَكُمُ وَلِلْكُمُ وَلِكُمُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلِكُمُ وَلِكُمُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلِكُمُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلِكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلِكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْكُمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلِكُمُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا الْمُعْمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْكُمُ اللَّهُ مِلْكُمُ اللَّهُ مِ

با وجو دبلوغ المرام كى شرح سبل السلام مين اس حقيقت كا اعتراف كيا ہے . ملاحظ ہو .

ثُنَّمَ اخْتَكَفَ الْفَائِ الْوَلَ بِوَجْدُوبِ فِتِ رَاءَتِها خَلْفَ الْإِصَامِ فَقِ لَي لَفِي مَحَدِلِ مَسَكَتَ الِي مَامِ فَقِ لَي لَي فَي مَحَدِلِ مَسَكَتَ الله مَا الْفَارِ مَعَدَة وَ وَلَا وَلِي لَي مَعَدَ الله مَا مِعَدُونَ وَ وَلِي لَي مَعَدُونِ فِي الله مَا مِعَدُونَ وَ وَلَا وَلِيلَ مَعَدُونَ وَ وَلِي الله وَ وَلَا الله وَ وَلَا الله وَ وَلَا الله وَ وَلِي الله وَ وَلِي الله وَ وَلِي الله وَ وَلَا الله وَ وَلَا الله وَ وَلَا الله وَ وَلِي الله وَ وَلِي وَلِي الله وَ وَلَا مَا مُن وَلِي الله وَ وَلِي الله وَ وَلَا الله وَ وَلِي الله وَلِي الله وَ وَلَا الله وَ وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله ولَا الله ولا الله ولَا الله ولا الله ولا

vvebsite: http://www.allimagetool.com حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ کرول قرآن کے وقعت

جب نمازسے باہر تلاوت قرآن کے موقع پر حکم المی اور مل نبوی بغور سینے اور فاموش رہنے کا ہے تو نماز کے دوران اس کا اہمام اور بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ واضح رہے website: http://www.allimagetool.com کریہ فاصیت وادب مرف قرآن کے لیے ہے۔ اہذا سورہ فانخے اور زائد سورہ کے علاوہ

کہ یہ خاصیت وادب صرف فران نے لیے ہے۔ کہدا سورہ فانچہ ادر کرا مد سورہ کے علما دہ بقید تسبیحات و تکبیرات مقدی کو تبھی پڑھنی ہول گی ۔

وی درج ذیل صدیت میں خور سے مسلم اللہ مسلم میں میں درج ذیل صدیت میں خور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اور مقت ری کی ذمہ دار یوں کا تعیق فرما دیا ہے بعض میں تو امام اور مقت ری کی ذمہ داریوں کا تعیق فرما دیا ہے بعض میں تو امام اور مقت ری شریک بنیں ۔ لہذا سی بنوی کے مطابق امام اور مقت ری کواپنی اپنی ذمہ داریوں کی کمیل کرنی چاہیے ۔ اس سلسلے میں مسلم شریف کی روایت بھر بن حضرت قت ادکا ملاحظ ہو۔

تومقتدى سورة فاتحريط مع ليكن بيدولون قول بلادليل بين-

چوکھی را مے کا تجزیرے : یاک دہند کے غرمقلدین عوام کو اپنایہ سلک بتاتے ہیں کہ باجاعت خاریس سری دہری تمام نمازوں ہیں مقتدی کے لیے سورہ فاسخہ پڑھنا مرددی ہے۔ یہ ہوتھا قول دلائل کے اعتباد سے تو بہت زیادہ ہی کمزور ہے ذیل ہیں اس قول کا مرحلہ دارجا کزہ بیش کیاجا ہے۔ دلائل کے اعتباد سے تو بہت زیادہ ہی کمزور ہے ذیل ہیں اس قول کا مرحلہ دارجا گزہ بیش کیاجا ہے۔ دلیل قرآن کریم ہیں موجود نہیں ہے کہ مقتدی کے لئے سورہ فاتحہ بڑھی خروری ہے۔ جب کہ قرآن کریم سے دلیل قرآن کریم ہیں موجود نہیں ہے کہ مقتدی کے لئے سورہ فاتحہ بڑھی خروری ہے۔ جب کہ قرآن کریم سے یہ نابت ہوتا ہے کہ جب امام قرآن پڑھے تو مقتدی خورسے سے اور خاموش رہے۔ دوسری دلیل آئے عقود میں الشرعلیہ وسلم کی بعد دوسری دلیل آئے عقود میں الشرعلیہ وسلم کی مقتدی میں دیا ہے۔ دوسری دلیل آئے عقود میں الشرعلیہ وسلم کی معدد وسری دلیل آئے عقود میں الشرعلیہ وسلم کی مقتدی میں دیا ہے۔

فَقَّالَ رَسُولُ اللّهِ عَمَلَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَ فَرَلْكَ بِالْكَ وإذَا تَالَ سَوِحَ اللّهُ لِمَنْ حَدِدُ لا فَصُّولُوا اللّهُمَّ رَبَّنَا لاَقَ الْحَدَدُ كُيسُمَحُ الله فَاكُمُ فَإِنَّ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فَالْ عَلَيْ لِيسَانِ رَبِن لِيهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَكَمَ مَا الله عَلَيْهِ وَسَكَمَ سَعِحَ اللّه في مَنْ حَبِدُ لا وَإِذَا كَتَرَفُسَ حَبَدَ وَنَكَيْمُ وَا وَاسْحُبُدُ وَا اللّه في مَنْ حَبِدُ لا وَإِذَا كَتَرَفُسَ حَبَدَ وَنَكُيْمُ وَا وَاسْحُبُدُ وَا

(صحيح ملم: التشهد في القبلاة)

حضہ بین سنت سکھائی اور ہیں نماز پڑھنے کاطریقہ بتاتے ہوئے آپ میں الشرعلیہ وسلم نے خطبہ بین سنت سکھائی اور ہیں نماز پڑھنے کاطریقہ بتاتے ہوئے آپ میں الشرعلیہ وسلم نے فرطیا جب تم نماز پڑھنے لگوتو اپنی صفول کو سبیدھا کرلیا کرو بھرتم ہیں سے کوئی ایک المامت کوائے جب امام تنجیر کھے تو تم بھی بھیر کہوا ورجب وہ قرآن پڑھنے نے لگے تو تم فالموسٹ بوجا کو اور جب وہ قرآن پڑھنے کہ الشرتم ہاری دعا قبول کرے گا اور جرف کی کہ کردکوع کرے تو تم بھی بھی کہ کہ کردکوع کرد واضح کے اور تم سے پہلے رکوع میں جاتا ہے اور تم سے پہلے اطھاب ہے ، جب امام تنع الشرکن حمدہ کہے تو تم اللہم تبنالک کھر کہو۔ الشری لا اللہ تماری دعا قبول کرے گا چونکہ الشرت اللہ تعالیٰ اس کی دعا رکو تعین جاتا ہے کہ جو توسط سے یہ جب اللہ تعالیٰ اس کی دعا رکو تعون کر کے دعا مانگے الشرتعالیٰ اس کی دعا رکو قبول کرتا ہے کہ جو توسط سے یہ بتایا ہے کہ جو تھوں اللہ تعالیٰ کی تعربی کر کے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا رکو قبول کرتا ہے یہ بتایا ہے کہ جو تھوں اللہ تعالیٰ کی تعربی کر کے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا رکو قبول کرتا ہے یہ بتایا ہے کہ جو تھوں اللہ تعالیٰ کی تعربی کر کے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا رکو قبول کرتا ہے یہ بتایا ہے کہ جو تھوں اللہ تعالیٰ کی تعربی کرکے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا رکو قبول کرتا ہے کہ بتو تھوں اللہ تعالیٰ کی تعربی کرے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا رکو قبول کرتا ہے کہ بتو تھوں اللہ تعالیٰ اس کی دعا رکو قبول کرتا ہوں کو تعالیٰ اس کی دعا رکو قبول کرتا ہوں کہ تو تعالیٰ اس کی دعا رکو قبول کرتا ہوں کو تعالیٰ اس کی دعا رکو قبول کرتا ہوں کو تعالیٰ دعا کہ کو تعالیٰ کی تعربی کرتا ہوں کہ تعالیٰ کے تعالیٰ کی تعربی کی تعربی کرتا ہوں کہ تو تعالیٰ کرتا ہوں کہ تعالیٰ کی تعربی کرتا ہوں کو تعالیٰ کرتا ہوں کہ کو تعالیٰ کرتا ہوں کرتا ہوں کو تعالیٰ کرتا ہوں کو تعالیٰ کی تعربی کرتا ہوں کو تعالیٰ کرتا ہوں کو تعالیٰ کو تعالیٰ کرتا ہوں کو تعالیٰ کو تعالیٰ کرتا ہوں کو تعالیٰ کو تعالیٰ کے تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کو تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کو تعالیٰ

ا حادیث مبارکہ بیں اور حدیث کاعلم دکھنے والوں بر پر حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہے کہ کوئی ایک۔
صحیح حدیث مجلی السی بنیں جس میں آپ ملی الشرعلیہ وسلم نے سمجھ دیا بھو کہ امام کے پیچھے ہر نماز میں مقت دی بر صورة فائد بر السما امروزی ہے اس سلسلہ میں حضرات غیر مقلدین جو دلیل بھی پیش کرتے ہیں وہ یا تو مرفوع بنیں ہے ۔ با وہ مدیدہ ہے بیان بی نماز باجاعت کی حراحت نہیں ہے۔

website: http://www.allimagetool.com اورجب امام تكبيركه و ترسيم كرسي تعبيركه و ترسيم كرسيده كرو و درمسلم شرايين

ا ورجب امام تکبیر کہہ قرمسجدہ کر ہے تو تم بھی تبیر کہ کر سیجہ کار فرد (مسلم شریف)
علامہ ابن تیمئی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کوا مام احدا مام سلم امام اسحاق نے صحیح
قرار دیا ہے، لہٰدانس پرکسی طرح کا کلام اثر انداز کہنیں ہوتا۔ (مسائل دینیہ سلفیہ ماہ ہے)
محیح سلم شریف کی محدیث فاتحہ خلف الامام کے مسئلہ میں بالسکل واضح ہے ۔ بیونکہ
اس میں نماز باجاعت کی تھر ترج ہے۔

باجاعت نماز کے دوران امام اور مقتدی کے کامول کا تعین کر دیا گیاہے۔ اور جہال دولوں میں کچے فرق ہے اس کی بھی وضاحت کر دی۔ مثلاً اما م سکیر تحر بیر کہے تو تم بھی تجیر کہو وہ تکبیر کہد کر رکوع کرے تو تم بھی تکبیر کہدکر دکوع کر و۔ وہ نکبیر کہدکر سجدہ کرے تو تم بھی تکبیر کہ کرسی ہ کر و۔

امام مقتدی کے متفرق کامول کی وضاحت بول کی کہ جب امام قراءت مشروع کرے توقع خاموش ہموجا کو اور جب وہ سورۃ فائحہ ہم کر کے ولاالصالین کہے تو تم آبین کہو، اس طرح جب امام سمع الشرکن حمدہ کہے تو تم اللہ ہم رہنا لگئے آگے دکھو۔

اس صدیت مبارکہ محے الفاظ اور اسلوب میں عورکر کئے سے واضح ہوجاتا ہے کہ باتھا کا زیس قر آن پڑھنا مرف امام کی ذمہ داری ہے۔ چونکہ ارشا دبنوی ہے جب امام پڑھنے کا گئے تو تم خاموسش ہوجا و کہ یہاں ایک طرف امام کو پڑھنے والا قرار دیا گیا ہے اور دوسری طرف متعد ہیں کوئی خاموسش ہوجا و کہ یہاں ایک طرف مقتدی مذتو سورۃ فاحم پڑھے نہی طرف مقتدی مذتو سورۃ فاحم پڑھے نہی کوئی اور سورۃ پڑھے بہر اس صدیت میں ارشاد ہے کہ جب امام غیرالمغضوب علیم المال کوئی اور سورۃ پڑھے ۔ بہرال بھی امام کوہی پڑھے والاقرار دیا گیا ہے۔ پڑھے ۔ پڑاس میں امام کوہی پڑھے والاقرار دیا گیا ہے۔

یمهال بیسبات بیش منظرر سے کہ امام بخاری نے فانخہ خلف لافام سے تعلق لبعض روایات کو ایک رسالہ میں جمع کیا ہے جس میں بہت می روایات صنعیف ہیں۔

اس صدیت میں سورہ فاتحہ کی تھرتے وتبین بھی موجود ہے «بجب امام تکبیر کہے تو تم بھی سوجود ہے «بجب امام تکبیر کہے تو تم جامی تک توقع خاموش ہوجا کہ۔ جب وہ غیر المغضوب علیہ ولاالضالین سکتہ بہتے جائے توقع آیین کہو اب ظاہر ہے کہ تکبیر کے بعدا ورغیر المغضوب علیہم ولاالضالین سکتہ جو کپھ پڑھا گیا ہے یہ سورہ فاتحہ ہی تو ہے اسی دوران مقتدیوں کو خاموش رہنے کا حکم

الغرض حضورا کرم ملی الشرعلیہ و کم کا حکم تو یہی ہے کہ جب امام بڑھے تو تم خاموش ہوجا کو ہم اللہ میں حضورا کرم ملی الشرعلیہ و کم کا حکم تو یہی ہے کہ جب امام بڑھے تو تم خاموش ہوجا کو ہم کا حکم تو یہی اس صدیت کے متفا بلہ میں حضرات غیرمقلدین اس صدیت کے متفا بلہ میں حضرات غیرمقلدین اس صدیت کے متفا بلہ میں حضرات غیرمقلدین است ما منی کے تاب ما منی بات ما منی

(١١) دليل نمبرًا عَنَى إِنَى هُمَريُن وَ وَمِنِى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ النَّهَ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ النَّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ النَّهَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ ال

المشهدة النشهدة المسلام) عفرت الوسريرة رضى الشرعمة سعيم منقول مهد كدرسول الشرصلي الشرعليه وسلم في

ا ہوں ما زول میں مقدی کوسورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب حفرات غیرمقلدین اکثر و بیشزان صنیف معامات اور اوار نے ذائر میں فاتحہ نٹر سے کا ذکر ہے ، لیکن ان روایات کے ضعیف و کمز ور ہے۔ نے کو g samp for Want Prig to Par Converter 3UIXI

website: http://www.allimagetool.com فرما يأكمهام كالمقصدين بينكهاس كافتدا يجبائ اوراسكي اتزائيه ب أيبية تبجركي تونم بهي تنجير كهوا در جب و ٥ يرط مصنے لگے تو تم خاموش بوجا وُ اورجب و ٥ غِ المغضوب عليهم ولاالصالين كيے تو تمامین کہوجب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ ا مام كر كي ايك شاكرد الوبجرنے امام الم سے حفرت الوہريرة كى اس حدیث كى بابت لوجيا تو امام سلم عن فرما ياكه يه صريت محص به العن حس مين وَإِذَا حَدَرَةَ فَأَنْضِ مَتَى ا کاجملہ آیاہے وہ میرے نزدیک بھے ہے۔ (مسلم شرایف) اس مدیث کی تشریح حضرت الوموسی والی سابقه روایت سے ملتی جلتی ہے۔ اس صدیث میں تبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے بتا دیا کہ امام کام فصدیہ ہے کہ اسس کی اقتداء کی جائے اور اقت داریہ ہے جب وہ تنجیر کیے توتم بھی تکبیر کہوجب وہ پڑھنے لگے توخاموش بہوجاؤ ،معلوم ہواکہ امام کے پیطھنے وقت چوتخص حامیل نہیں ہوتا اس نے امام کی صحیح ا تنداء بنیس کی، اب ظاہرہے کہ اگر کوئی شخص امام کی تنجیر کے وقت تنجیر مذکجے، امام رکوع میں چلاجائے اور وہ کھڑار ہے تو ایستحض کی اقتداء کیونکر صحح بہو گی ؟ ایسے ہی وہ مخص ہے جوامام کے پڑھنے کے وقت فاموش رہنے کی بجائے پڑھنے لگے۔ الله وليل تمره: عَنْ إِنْ هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْ مِوسَكَّمَ قَالَ إِذَا عَتَالَ الْمَتَارِئُ عَيُوالْمِغُضُورِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّنَا لِيُّنَّ فَقَالَ مَنْ خَلَمَنَهُ أَمِينًا، فَوَا فَقَ فَتُولَٰ فَ آهُلُ السُّهَ آغِ عُمِن كَلَهُ مَا تَمَتَكُّمُ مِن ذَنْنُ إِلَّهِ ( صحيح مشركين: التسميع والتأمين)

چھپاتے ہیں بلکہ بیدمغالطہ دبیتے ہیں کہاس رسالہ کی روایات بھی بھے بخاری شربین کے معیار کی ہیں۔ نیز بیحضرات امی رسالہ کی ان روایات کو بھی عوام سے چھپاتے ہیں جن ہیں جہری نماز کے دوران مقتدی کے اه ا VVebsite: http://www.allimagetool.com عضرت الوہر پر ق رضی النّہ عنہ سے مقول ہے کہ رسول النَّرْصلی النَّر علیہ وسلم نے فرمایا جب قرآن پڑھنے والا نَحْیِرالمُغُضُّوبِ عَکِیہُم وَلَا الفَّنَا لِیْنَ کِے اوراس کے مقتدی آیین کہیں توجس کی آبین آسیان والوں کی آبین کے موافق ہوگی اس کے سابقہ گناہ معاف ہوچا تیں گئے۔

میں مدیث نماذ باجاعت کے بارہ میں بالکل واضح ہے۔

اس حدیث بی الشرکے رسول صلی الشرعلیہ و لم فی قرآن پیٹے سے والے کااطلاق

مف امام پرکیا ہے بمعلوم ہواکہ باجاعت نماز میں قرآن پڑھناصرف امام کی دمہ داری ہے

ادراگرامام دمقت دی سے ذمہ پڑھنا ہوتا تو امام کی تحصیص نہ کی جاتی۔

ادراگرامام دمقت دی سے ذمہ پڑھنا ہوتا تو امام کی تحصیص نہ کی جاتی۔

اس حدیث میں بھی صراحت ہے کہ سورۃ فاتح ہرف امام پڑھے گا اسی لئے فرما یا کہ بند آئن پڑھے والا (امام خَرائِکَ مُصُورِ بُعلیہِ جُرکا الصّالِین کہے تو مقدی آئی بین کہیں۔

اللّٰ علیہ وسک آئی اللّٰ اللّٰ علیہ وسک آئی اللّٰ اللّٰ علیہ وسلم نے فرما یا محصی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ اللّٰ اللّٰ علیہ وسلم نے فرما یا کہ واللّٰ اللّٰ میں کہے تو تم بھی ایس کہوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ میں گئی شرحہ میں کہا وہ تھے ہو کہ نماذ باجاعت کے بادہ میں گئی شرحہ میں بین کہا تے ہیں۔

میں کا مطرح میں میں کہا تو تم بھی آئیں کہوں ہے تو کہ نماذ باجاعت کے بادہ میں گئی شرحہ میں بین کہا تا تھی بی مدیث کی واضح ہے ہو کہ نماذ باجاعت کے بادہ میں گئی شرحہ میں بین کہا تھیں کہا تھیں کے بادہ میں گئی شرحہ میں بین کہا تھیں کہا تھیں کے بادہ میں گئی سے کہ نماذ باجاعت کے بادہ میں کا معرف کے بادہ میں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کے بادہ میں کہا تھیں کہا تھی کہا تھیں کہا تھی کی کے کہا تھیں کے کہا تھیں ک

المساده اون عوام متنبة ربین. الدساده اون عوام متنبة ربین. الدساده اون عوام متنبة ربین. الدساده اون عوام متنبة ربین. المسادة دخی الشرعیادة دخی الشرعیادة دخی الشرعی فرماتے بین که بیم دسول الشرصلی الشرعلیه مسلم الشرعلیه الشرعلیه الشرعلیه الشرعلیه الشرعلیه می الداری آو آب نے نماز کے بعد

ہے اوراس میں بھی صرف امام کو پڑھنے والا قرار دیاگیا ہے بھویا امام کے علاوہ باقی سب خاموش رہیں البیتر جب امام آمین کیے تو مقتدی بھی آمین کہیں ۔ اب اگرامام کی طرح متمتدی بھی پڑھنے مگ جائیں توان دولوں صریتوں کی مخالفت لازم آئے گی۔

النزف ولول حديثول في مخالفت الازم آئے في ۔

النزف جي بخاری شريف اور سيح مسلم شريف کي ان دوحد يثول سے بھی داختي ہوگيا کہ

موف امام ہی پڑھے ذالا ہوتا ہے مقتدی خاموش رہتے ہیں۔

۱۰۴ وليول تمير ، حالت رکوع بیس شموليّت ، جوشخص رکوع کی حالت ہیں امام کے مماتھ شريک ہوجائے اس کی وہ رکعت ممکل شاد ہوتی ہے ۔ حالانکہ اس في سورة فاتح ہميں بڑھی شريک ہوجائے اس کی وہ رکعت ممکل شاد ہوتی ہے ۔ حالانکہ اس في سورة فاتح ہميں بڑھی ہر برای واضح اور صرتح دلیل ہے . قرارت فاتح مقتدی پر فرض ہمیں ہے ۔ درج ذیل بحث ری شریف کی روایت سے ہمی معلوم ہوتا ہے ۔ نیز جمہورا سلا بندا ہمت کا مسلک بھی ہی ہے ۔ شریف کی روایت سے ہمی معلوم ہوتا ہے ۔ نیز جمہورا اسلا بندا ہمت کا مسلک بھی ہی ہے ۔

(۱) عَنْ آئِی جُکُی کَا رَحْنِی اللّٰ اللّٰ عَنْ اللّٰ الل

(صحيح بخارى: إذَارَكَعَ دُوْنَ الصَّقِيْ) فِكُرُّا بِنُ مَعَجَبُّنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الطَّبُرَا فِي فَقَالَ اَيُّكُمُ صَاحِبُ هِ فَكُرُّا بِنُ مَعَجَبُّنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الطَّبُرَا فِي فَقَالَ اَيُّكُمُ صَاحِبُ هُ فَا النَّقَنُسِ قَالَ خَشَبِيثَ اَنْ تَقْنُونَتِي الْرَّكُعَ لَهُ مَعَاكَ . (فتح البَارى: إذَارَكَعَ دُوُنَ الصَّقِّنِ)

پوچھاشایدکرتم امام کے پیچھے پڑھے ہو۔ ہم نے اثبات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا صرف سورۃ فاتح پڑھ لیا کرو چونکراس کو پڑھے بغیر نماز بہنیں ہوتی۔

تعبیزید و شروع میں یہ عرض کر دینا مناسب ہے حضرات غیر مفلدین کی مفبوط ترین دلیل یہ روایت ہے۔

من الوبکرة رضی الشرعنہ سے منقول ہے کہ جب وہ نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کے قریب بہنچ تو آپ صلی الشرعلیہ وسلم رکوع کی حالت میں تھے، توحھزت الوبکرة رضی الشرعنہ نے مصف میں شامل ہونے سے پہلے ہی رکوع کر لیا جب نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کے سامنے اسس مات کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا، الشرتعالیٰ تمہارے اس شوق کو بڑھا ہے، آئندہ الیسانہ کرنا دکرصف میں شامل ہونے سے پہلے ہی نما ذستروع کردو) ۔

عافظابن مجر فتح الباری شرح بخاری بین اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ طبرانی نے مطرت سے نقل کیا ہے کہ مناز کے بعد استحصور صلی الشرعلیہ وسلم نے بوچھاکہ کس نے ایسا کیا ، توحض سے ابو بحر قرض نے عرض کیا کہ ہیں نے ایساکیا تاکہ آپ کے ساتھ میری پر رکعت فوت مسلم ہے۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ آنخصور صلی السّرعلیہ و کم نے حضرت الوبکر ہ کے شوق کو را ہتے ہوئے انحفیں دعا دی اور آئنرہ صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی نمازشروع الینے سے روکا۔

حضرت ابو بجری جملای سے رکوع میں شربک ہوگئے تاکہ بید کعت فوت نہ ہوجائے اور جب آپ صلی الشرعلیہ وسلم کے سلمنے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے اکفیں نماز لوٹا لئے کا

جس کا تجزیداً منده سطور میں پیش ہوگا اوراس سے اندازہ ہو سکے گاکہ جب ان کی مضبوط ترین دلیل کا یہ حال بے آد لقیہ دلائل کا کیا حال ہوگا ؟

ن معدن کی بہلی وجہ : واضح رہے کہ یہ دوایت مختف طرق سے منفول ہے اور نسبتاً اسس کا منسلہ اسکا سے اور نسبتاً اسس کا منسلہ اسکا سے منسلہ کا صنعت بیان کر دیا جا تاہے اسکا اسکا اسکا منسلہ کا صنعت بیان کر دیا جا تاہے الکہ اندازہ ہوسکے۔

مدت مادة والى د وايت كى مسنديين ايك دا وى محدين المحق بسيص كى بابت قال الدار

vvebsite: http://www.allimagetool.com حکم بہیں دیا، گویا آنخفرت صلی الشرعلیہ و کم نے بھی مہرتصدین تثبت فرما دی کہ رکوع میں شامل ہونے والے کی وہ رکعت شمار ہوتی ہے۔

امام بيه في گااستار لال : مشهور محدّت امام بيه في تفحض الوبحرة كي يه روايت اور حضرت الوبحرة وحضرت الوبحرة وحضرت الوبحرة وحضرت الوبحرة وحضرت زيدين ثابت في سع بهي يهي عمل نقل كياجاتا سه اور الن روايات كالمحنوان قائم كرتے بوت يول استدلال كيا ہے۔ بَاجْ مَنْ تَرْكَحَ دُون الفَّمَ هَذِ وَفِي الْحَدُونِي وَفِي الْمَنْ يَبِي وَكُولَا ذَلِكَ دَمَا تَكُلُّهُ وَوَلَا الفَّرِي عَنْ يَبِي وَكُولًا ذَلِكَ دَمِا تَكُلُّهُ وَلَا وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلَولًا ذَلِكَ دَمَا تَكُلُّهُ وَلَا وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلَولًا ذَلِكَ دَمَا تَكُلُّهُ وَلَا وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلَولًا ذَلِكَ وَلَا ذَلِكَ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلِي اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا وَلَا اللهِ وَلَا وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلِي اللهِ وَلِي اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا مُولِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللّهُ وَلِي

(ب) <u>حضرات صحابہ گرام کا نظریہ</u>: ذیل میں رکوع کی حالت میں شامل ہونے والے مقتدی کی مالت میں شامل ہونے والے مقتدی کی بابت حضرت عبدالشر بن مسعور ہوں است محفرت عبدالشر بن مسعور ہوں است محفرت عبدالشر بن مسعور ہوں است کے آثار نقل کئے جاتے ہیں. بیر حضرات بھی اسی کے قائل ہیں کہ رکوع میں شامل ہونے والے مقتدی کی وہ رکعت شمار ہوتی ہے۔

إِنَّ زَيْدَ بَنِ ثَابِتٍ وَّا بَن عُبَرُّكَا نَا يُفَيْتِيَانِ السَّحُبُلُ إِذَا النَّسَهُ فَى الْكَالْفَةُ مِ وَهُ مَهُ دَكُوعُ النَّكِيكِ بِرَتَكُوبِ يُرَقَّ وَّحَدُ اَدُولِكَ الرَّلُعَة وَلَى الْفَتَوْجِ وَهُ مَهُ دَكُوعُ النَّكِيكِ بِرَتَكُوبِ يُرَقَّ وَحَدُ اَدُولِكَ الرَّلُعَة وَالْفَالِكُلُعَة وَالْفَالْوَلِينَ وَمَعَ مَا لَا وَالنَّ وَمَعَ مَا مَنْ عَلَى الرَّوْانَ جَمِيمِ الرَّاقِ جَمِيمِ المُنْ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ ال

(ميزان الاعتدال ج س م ١٩٩٥م ١١٨)

<sup>ٛ</sup> مُتَّلِئَ لَا يَحْتَجُّ بِهِ قَالَ سَكَيْمَانُ التَّيْمِيُ كَذَّابُ، قَالَ مَالِكُ دَجَّالٌ مِّنَ الدَّجَاجِلَةِ قَالَ يَحْيَى الْفَطَانِ الشَّهَدُ اَنَّ مُ حَبَّدَ بَنَ السُّحَاقَ كَذَّابُ.

داد قدانی فرماتے ہیں کہ محد بن اسحاق کی بات قابل استدلال بہنیں ہے ہسلیمان تیمی فرماتے ہیں کہ وہ بہت معرف اسلام مالکائے فرماتے ہیں کہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے۔ یحیٰ قسطان فرماتے ہیں میں گواہی دیت ا ہوں کہ محد بن اسحق جموٹا ہے۔

ركعت نشارېنىن بوگى-

دوسری وجمد: امام ابن تیمیم فرمات بین کداما مت کاید واقعد نبی اکرم صلی الشرعلیه و کم اورحفارت معلی الشرعلیه و کم اورحفارت معلی الله الله معلی الشرعلیه و کم بین بیش آیا، بلکه حفرت عبادة رفغ اوربعض تا بعین کے مابین بیش آیا، بلکه حفرت عبادة رفغ اوربعض تا بعین کے مابین بیش آیا، بلکه حفرت عبادة رفغ اوربین کے مابین بیش آیا، بلکه حفرت عباد کم معلی الشرعلیه کو کم فرن کرنا یہ کا کہ بین ہے الیکن چونکه اس الله کا دوسری مرفوع حدیث سے ملتے جلتے تھے توبعض شامی را ویوں کو مغالط ہوا اورا کھوں مارات کو معند الرم سیلی الله علیه دسلم کی طرف منسوب کردیا، یہی وجہ ہے امام بحن اری شرخ این هیچ میں حقرت

vvebsite: http://www.allimagetool.com من الشرعلييه وسلم كا حديث مبارك ا ورحضرات صحابة كرام رضي الشرعنهم

تصوراکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی حدیث مبارک اورحضرات صحابہ کرام رضی الشرعنیم کے ارشادات رکوع میں شامل ہونے والے مقدی کی بابت صراحت سے منقول ہے جب کہ کسی ایک حدیث سے بھی اس صراحت کے ساتھ ثابت نہیں کہ رکوع میں شامل ہونے والے کی اس رکعت کا عشیار نہیں۔

(ج) جمہور علمار امت کا مسلک : امام ابن تیمیر نے فتاوی میں نواب صدایق حسن فائ نے بد ورا لاھلہ میں علامتہ مسلکی عظیم آبادی نے عون (لبحبود میں اور علامتہ مول کی عظیم آبادی نے عون (لبحبود میں اور علامتہ مول کی عظیم آبادی نے بدور علمار الرامت کا عظیم شوکا نی شنیل الاوطار میں اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ جمہور علمار الرامت کا مسلک یہی ہے کہ رکوع میں شامل ہونے والے کی وہ رکعت شمار ہوگی امام ابن تیمیر فرماتے ہیں۔

وَالْمُسَمُونِ إِذَاكُمْ يَسِّعُ وَقَتُ وَيَامِهِ لِمَا وَهُ وَالْفَادِتِكُ فِي الْفَادِتِكُ فَا الْفَادِتِكُ فَا الْفَادِتِكُ فَا الْفَادِتِكُ فَا الْفَادِتُكُ وَالْمَامِهُ وَلَا يَبَرِيهُ الْفَادِتِكُ فَا وَالْمَالُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللل

عبادة والى اس روایت کواس طرح نقل نہیں کیا بلکہ اس میں امامت کا یہ تذکرہ ہی نہیں ۔

( فغادی ابن تیمیتر ، ج ۱۹۳۵ می است محدود سعت بنوری شنے قرارت فاتحہ خلف الامام کی بابت حضرت میادة والی اس روایت برتفصیلی بحث کی ہے جس سے معاوم ہوتا ہے کہ اس کی سند ہیں ہے طقتم کا اضطاب ہے ۔

(معادة والی اس کے متن میں تیرہ قسم کا اضطاب ہے ۔

(معادف اس کے متن میں تیرہ قسم کا اضطاب ہے ۔

(معادف اس کے متن میں تیرہ قسم کا اضطاب ہے ۔

pg 8mp Tif Ward Prig to Pdf Converter 3000

Website: http://www.allimagetool.com

جہورعلمار کا مسلک بہت کر رکوع یس ملنے والے کی پوری رکعت شارمو گی مربعض

الماراس كے مخالف ہيں۔

الغرض موصوف اپنی مسلکی مجبور ایوں کی وجہ سے جمہور علمار کا درستہ چھوٹر گئے ہیں۔

ہات ہے کہ موصوف اپنی مسلکی مجبور ایوں کی وجہ سے جمہور علمار کا درستہ چھوٹر گئے ہیں۔

مشہور غیر مقلد عالم علامشمس لی تعظیم آباد کی گئے عون المعبود میں لکھا ہے کہ عسلامہ

شوکائی نے ابتدار نیل الاوطار میں یہی فرمایا ہے کہ رکوع میں شامل ہونے سے وہ رکعت شار

میں ہوتی لیکن بالاخر فتح الربانی فی فتا وی الشوکانی میں اس قول سے رجوع کیا اور جمہور کے

مسلک کوراز ح قرار دیا چونکر اس کے دلائل موجودی یہ ملاحظ ہو۔

عون المعبود: الرجل بدرك الإمام ساجدًا الغرض بخارى شريف كى روايت ، حضرات صحابة كرام المضح فمّا ويُما ورجم مورعلما رامت

وَهُذَا الْحَدِيْثُ مُعَلَّكُ وَمِهِ المَامِ اِن تَمِيَّةُ وَلِنَّةً إِن وَهُذَا الْحَدِيْثُ مُعَلَّلُ عِنْ ذَا أَرَّبَّ سِهِ الْحَدِيْثِ بِالْمُنُورِكِثِ يُرَوِّحَ مَعَ مَنْ أَلَقْ مَدُو عَنْ يُولُوسِ نَ الْكَرْبَيِّ فِي .

(فتاوى ابن تيهية، ج ١٦٥ ١٢٥٠)

اس سیٹ گوائمہ صدیت نے مختلف وجوہ کی بنا پرضعیف و کرور قرار دیا ہے حتی کہ امام بخاری کے اسال اللہ اور دومرے ائمۃ نے بھی اس کوضعیف قرار دیا ہے۔

الدالسَّ بَيْ مَدِيْتُ عِبَادَلَا بَنَ الصَّامِتِ فِي الْيَبَاسِ الْمِتَرَاءَ لِإِفْ دُرُوكِ الْمُنْ الْمُنْ عَامِلًا ) الْمُنْ عَامِلًا )

کے مسلک سے معلوم ہوگیا کہ رکوع میں شامل ہونے والے کی رکعت شمار ہوئی ہے اور علامہ شوکانی جنے غیر تفلد ہونے کے باوجود بالآخراسی مؤقف کوراجے قرار دیا چونکہ یہ مؤقف دلائل سے اعتبار سے بہرت مضبوط ہے اور یہاس بات کی واضح دلیل ہے کہ مقتدی پر فاتحہ پڑھنا

مرس وليل مُنكِرُهُ مَن مَن الكُلُّمُ الرَّارَةُ مَن مَن عَطَاءِ بْنِ لِيَسَارِاً مَنَّ لَهُ الْمَامِ فَقَالَ لَا مِتْ رَاءَةُ هُمَّ الْمِسَارِاً مَنْ فَقَالَ لَا مِتْ رَاءَةُ هُمَ عَالَامِ الْمَامِ فَقَالَ لَا مِتْ رَاءَةُ هُمَ عَالِمَامِ فَقَالَ لَا مِتْ رَاءَةً هُمَ عَالِمَامِ فَقَالَ لَا مِتْ رَاءَةً هُمَ عَالِمَامِ فَقَالَ لَا مِتْ رَاءَةً هُمَ عَالِمَامِ فَيْ شَدَى مِ وَالسَّلَادَة ) الْإِمَامِ فِي شَدَى مِ وَ السَّلَادَة )

تحضرت عطار بن بسار نے حضرت زید بن ثابت شیسے پو جھاکہ امام کے ساتھ ساتھ مقتدی کو بھی قرارت کرنی چاہیے یا بہیں توصحا بی رسول حضرت زید بن ثابت نے جواب دیا کہ کسی نماز میں بھی مقتدی کواما م کے ساتھ قرارت بہیں کرنی چاہیے۔

میحیح مسلم شریف کی پیروایت امام اور مقتدی کے مسئلہ میں بالسکل واضح ہے۔
 اس جاریت میں مقتدی کو ایام کو سائم مطرح مصنہ سیصیاحت کے بیدائم میں وکھیں۔

• اس صدیت یس مقدی کوامام کے ساتھ بڑھنے سے مراحت کے ساتھ روک دیا گیا ہے۔

مشہور محدّ علامہ نیموی فرماتے ہیں کہ حضرت عباد ہ مفہور محد استہاس قرارت کا ذکر ہے۔ اس کے سبطری ضعیف اور کم زور ہیں (آثار السن کے حاشیہ بین اس کی محل تفصیل موجود ہے۔

یا پچویں وجہ اسٹہور غیر مقلد عالم شیخ البان صاحب کی تحقیقات کو حفرات غیر مقلدین حرب الشر مسمجھتے ہیں ان کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ حفرت عباد ہ والی یہ حدیث شوخ ہے۔ ملاحظ ہو۔ نسخ حترا الله منسوخ ہے اس عنوان کے ذیل میں لکھتے ہیں وکا کن فلف الله م منسوخ ہے اس عنوان کے ذیل میں لکھتے ہیں وکا کن مقت الله م حسنہ کہ وقت ہے استعنوان کے ذیل میں لکھتے ہیں وکا کن مقت میں کہ اللہ منسوخ ہے اس عنوان کے ذیل میں لکھتے ہیں وکا کن مقت میں اللہ منسوخ ہے اس عنوان کے ذیل میں لکھتے ہیں وکا کن مقت اللہ منسوخ ہے استعنوان کے ذیل میں لکھتے ہیں وکا کھت کی مقت کے مقت کی المقت الم الم منسوخ ہے کہ وکھتے گئے اللہ منسوخ ہے کہ وکھت کی المقت کی مقت کی الم کے الم کا مقت کی الم کا مقت کی الم کے الم کا مقت کی الم کے الم کا مقت کی الم کی کا مقت کی الم کے الم کے الم کی مقت کی الم کی کی کہ کا الم کا مقت کی الم کا مقت کی الم کا مقت کی الم کی کھور کے الم کی کھور کے الم کا میں مقت کی کا مقت کی کھور کے الم کا مقت کی الم کا میں الم کی کھور کی کا مقت کی الم کا مقت کی کھور کے تھور کی کا مقت کی کھور کے الم کا مقت کی کھور کے کہ کے کہ کو کے کہ کو کا کہ کہ کی کے کھور کی کھور کے کہ کو کا کھور کے کہ کو کے کہ کو کی کھور کے کہ کو کی کھور کے کہ کو کے کہ کو کی کھور کے کہ کو کے کہ کو کی کھور کے کہ کو کھور کے کہ کھور کے کہ کو کھور کے کے کہ کو کھور کے کہ کو کھور کے کہ کو کھور کے کہ کو کھور کے کہ کور کے کہ

فی شنگی کے الفاظ بتارہے ہیں کہ امام کی موجودگی ہیں مقتدی کوکسی تسم کی قرارت نہیں کرنی چاہیے یہ توسورہ فاتحہ ا در بنہ ہی کونی اور سورہ

• یزیشی و کے الفاظ سے معلوم ہواکہ ستری دجہری مرقسم کی نماز میں مقتدی کو امام کے سے طرعنے کی اجازت نہیں ہے۔ سے

١٩ وسيل تمر الم كاقرارت مقترى كه ليكافى هم عَن نَافِع اَنَّ اَبِنَ عُهُرَ وَضَى اللهِ عَنْ اَلْمِعَ مَنَ اَلْمَ اللهُ عَنْهُم اَلَا اَلْمَ اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم اللهُ الله

حضرت نافع فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبدالللہ بن تمرضی اللہ عنہماسے سوال کیاجا آ ہے کہ کیام قتدی امام کے پیچھے قرارت کر ہے ؟ تو آپ فرماتے کہ جب کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے توا مام کی قرارت اس کے لئے کا تی ہے ، البتہ جب وہ اکیلانماز

من تعام الإنتهام فقت الكوائية المحتول الإسام ديبة تنه به فيا ذاك برفك برفواوادا المسام ديبة وتنه به في فيا ذاك برفك برفواوادا المسام ديبة وتنه به في المانت كو المام كي قرارت كو وقت مقتدى كي فاموشي كواف المام كوادات من وك ديا ... اورامام كي قرارت كو وقت مقتدى كي فاموشي كواف آدات كواذات المام كي قرارت كو وقت مقتدى كي فاموشي كواف المام كواذات المام كالمقصد بي يسب كراس كي اقتدا كي جائز وال كرجب المام المام كي قرارت المام كي قرارت كوري المام كالمقصد بي يسب كراس كي اقتدا كي جائز والكرجب المام المام بي الموسن بوجاؤ و المناق البي صلاي المناق المناق

مح محمد المسائل الم مع مع

علامہ نیموی نے آثار انسنن ج اصمم پراس روایت کو مجے کماہے۔

وَكَاءَ الْإِمَامِ كَفَالُهُ مَنَ الْبِي عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا آتَ لَكُانَ يَمُولُ مَنْ مِسَلَىٰ وَكَانَ يَمُولُ مَنْ مِسَلَىٰ وَكَانَ يَمُولُ مَنْ مِسَلَىٰ وَكَانَ اللهَ عَنْهُمَا آتَ لَكُ كَانَ يَمُولُ مَنْ مِسَلِى مَنَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ ال

حضرت ابن عمرضی الشرعنہ افر ما بیا کرتے ہے کہ جوشخض امام کی اقتداء میں نماز بڑسھے اس کے بیے امام کی قرارت کا فی ہے۔ امام بیہ ہی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عرض کا یہی قول صحح

--

اکٹر دیکھاگیا ہے کہ جب حفرات غیر مقلدین کو قرا کن کریم سے اور صریح ومرفوع ا حا دیہ ہے۔ کوئی دلیل نہیں ملتی تواس حدیث کو فاتحہ خلف اللهام کی بنیا دہنانے کی کوششش کرتے ہیں۔

قتعب فریای بیا می داخ حقیقت ہے کہ دین مسائل ہیں عرف ایک آ دھ صدیت کو دیکھ کر بقیہ کو منظر انداز کر کے کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اس مسئلہ مستعنی جتی آیات داحا دبت منفول ہوں ان سب کو پیش نظر دکھا جا تا ہے ، فقہا دمی تبین کا یہی استیازی نشان ہوتا ہے ، گو کہ جید و دا ورسطی معلومات رکھنے والے کوگ ایک آ دھ صدیت کو دیکھ کراس کی صحیح مراد متعین کے بغیرا پنے فہم و ذوق کے مرطابی اس پوشل شروع کر دیتے ہیں اور برعم خولیش اس خوش فہمی کا شرکار ہوجاتے ہیں کہ ہم بھی صدیت پر اس بھل کر رہے ہیں اور برعم خولیش اس خوش فہمی کا شرکار ہوجاتے ہیں کہ ہم بھی صدیت پر اس مل کر رہے ہیں اور برعم خولیش اس خوش فہمی کا شرکار ہوجاتے ہیں کہ ہم بھی صدیت پر ابل صدیت سمجھنے لگتے ہیں۔ واضح رہے کہ اصل ابل صدیت متعلقہ آیات واجا دیت وعمل صحابہ نہر ابل صدیت متعلقہ آیات واجا دیت وعمل صحابہ نہر ابل صدیت و بی نوگ ہیں جن کا علی افتی اتنا و سرح ہے کہ ہم سند سے متعلقہ آیات واجا دیت وعمل صحابہ نہر

• حضرت عبدالله بن عرضی الله عنها کی دولوں روایات میں باجاعت نماز کی صراحت وجود ہے۔

• حفرت عبدالله بن عرض الله عنها نے بالسکل وضاحت سے بنا دیا کہ امام کی قرارت مقددی کے لئے کافی ہے۔

• یہاں یہ بھی تقریح ہوجود ہے کہ مرف منفرد قرارت کرے گا۔

معن حضرت عبدالتربن عمرض الترعبها جيسے جليل القدرصحابی کامسلک وسعول بھی يہي تھا كدامام كے سيجھے مقدّى كوسورة فاتحہ اورسورة بنين پڑھنى چاہيے۔

ان کی نظرہے اوراسی محمطابق ان کاعمل ہے۔

اب فانتح خلف الامام کے مسلم جی اگر صرف میں ایک حدیث ہوتی تو شاید غیر مقلد حضرات کا مطلوب استدلال صحیح ہوتا، لیکن اس سلسلہ کی بقیہ روایات کو پیش خطر رکھنے سے اس حدیث کا جومفہوم سعین ہوگا وہی جیجے ہے۔ ملاحظ ہو

الم احُدُّفرناتے میں کہ نبی اکرم صلی التُّرعلیہ و سلم کے ارشاد مبارک کا یرمفہوم وہ جو ایک جلیل لقدر محابی نے جھا ہے کہ لاکھ بلو تا کِلمہ کی گئم کی تُقرع بِعَا تِنِعَہ ہِے اُلکِتَ ابِ والی حدیث منفرد کے بارے g Smp Te Ward Pag to Pat Converter 30tal

## Website: http://www.allimagetool.com

وَرَاءَ الْمِسَاهِ - رحسن صحیح )

ترمندی : مَتَرُكُ الْمِترَاءَ فِي خَلْمَنَ الْمِسَاهِ ، مؤطا إمام مالك بابُ تَحِبُ مِترَاءَ فَي خَارِيت فِي الْمِسَامِ ، مؤطا إمام مالك بابُ تَحِبُ مِترَاءً فَي خَارِيت فِي الْمِسَامِ ، مؤطا إمام مالك حفرت جابر رضى الشرعة فرمات بي كرحس نے ايك ركعت بي بھي سورة فاتحب منين پڑھى اس كى نماز هي منين ہوئى الليدكہ وہ امام كے پيچھے ہو۔

• اس حدیث بیں حضرت جابر رضى الشرعة نے سورة فاتح كامسكه بالكل واضح فرما دیا کہ منفر دہم ركعت بیں سورة فاتح رہے ہے ۔

• جوشخص امام کی اقتداریس نماز پرطیعے و ه سورة فاتح بنیں پر سے گا۔

مانی مارکا سیصے ر

حفرت سفیانٌ فرماتے ہیں کہ لاکھ کونکا کھ کی گئم یکٹن کی بھنا بتھ الکستا سب مصرت سفیانٌ فرماتے ہیں کہ لاکھ کونکا کے بارہ ہی ہے۔

(۳) الغرض اس صدیت متربین کا جومفہوم ایک صحابی رسول نے سمجھا جس کوامام بخاری کے استا ذ نے ترجیح دی ہے اور جسے ابو دا فرد و تر مذی نے نقل کیا ہے، ہمیں تو وہی مفہوم زیادہ پہند ہے۔ (۴) دوسری روایات کوسامنے رکھنے سے یہ حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ امام کی قرارت مقدی کے لئے کافی ہے اسی اسے ایسے وقت ہیں مقدی کوسورہ فاتح پڑھھنے کی بجائے فاموش رہنے کا حسکم دیا گیاہے ملاحظ ہو۔

وليل غبروليل غبروليل غيروليل غيروليل غبرالغرض مقتدى تواس مديث كى زويس أتابي بيك

Jpg Bmp Tit Wmf Phg to Pdf Converter 3000

## vvebsite: http://www.allimagetool.com

اس مدیت بین سورة فاتح کی تعیین بھی ہے اور نماذ باجماعت کی تھرتے بھی ہے ایک کھر ہے کہ تھی ہے ایک کھر ہے کہتے ہیں کہنے ہیں کہنماز باجماعت میں مقتدی سورة فاتحہ ضرور بڑھے؟!!

(1.9) دلیل نمیا ہے مقتری چاروں رکعات میں سورة فاتحہ بڑھے۔ عَنْ اِنْہُواھِئے م

ای اسل خربید کی ای حدیث کی بعض سندوں میں فصاعداً کا لفظ بھی منقول ہے لینی برشخص سورة ما اس کے بعد کوئی سورت یا چند آیات زائد نہیں پڑھتا اس کی نماز بہیں بوتی ایکن اس کے با وجود ما اس کی نماز بہیں بوتی ایکن اس کے با وجود ما اس کی نماز بہیں بوتی ایکن اس کے با وجود ما اس کی نماز بہیں برتفریق کی نکوشکرے ؟ کم مدات و تعدیل کی مدیث میں یہ تو ایک مدیث میں اور زائد سورة پڑھے اسے دو کتے ہیں ؟ جب کہ حدیث شریف کا مدیث شریف کا دو ہے ہیں وجہ ہے کہ حضرات غیرتفلدین سا دہ لوح عوام کے سامنے حدیث شریف کا اس اور نمائن کر ہے نہی وجہ ہے کہ حضرات غیرتفلدین سادہ لوح عوام کے سامنے حدیث شریف کیا ہے اس کا دو ہے ہیں۔ دو اکٹھ کے کہ حضرات غیرتفلدین سادہ لوح عوام کے سامنے حدیث شریف کا ایک کے ایک کا بیا ہے ہیں۔ دو اکٹھ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ

Jpg Sarp To Ward Pag to Pdt Converter 3000

## vvebsite: http://www.allimagetool.com

اَتَّ عَبُدَاللهِ مِنْ مَسْتَعُوْكِ لَكُمْ يَمَثَرَعُ خَلُمَ الْإِمَامِ لَا فِي التَّكُمُ تَنْ الْاَوْلِيَيْنِ وَلَا فِي عَنْدَاللهِ مِنْ مَسْتَعُوْكِ لَكُمْ يَمِثْرُعُ خَلُمَ الْإِمَامِ لَا فِي التَّكُمُ عَنْدُ الْمُوسَانِيد ج اصلاً )

حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حفرت عبدالشرین سعود رضی الشرعہ امام کے پیچھے قرارت ہنیں کیا کرتے تھے نہ لو پہلی دورکعتوں میں اور نہ ہی استری دورکعتوں میں۔

اس کے دوسر سے حصہ کو چھیا تے دکھتے ہیں پونکر بدان کے مسلک کے فلانہے۔
(۱۷) قرآن کریم احادیث نبویہ شریفیا درا قوال صحابہ کو پیش نظر کھکراس حدیث کا جومفہوم بیان کیا گیا ہے۔
ہے اس سے تمام نصوص میں مطابقت و موافقت قائم رہتی ہے کہ لاھ کونے کہ نہ میت و جیفاد تحق الکت اب والی حدیث منفرد کے بارہ میں ہے اور دبیگر آیات دا حادیث میں مقتری کو خانوش رہنے کا حکم دیا گیا ہے، بیکن اگراس حدیث کا وہ مفہوم لیا جائے جو حفرات فیر مقلدین بیان کرتے ہیں تو پھراس کا تقاص ہوگا کہ امام کے بیچھے مقتری کھی پڑھیں جب کے قرآئی آیت اور دبیگر احادیث میں خاموش رہنے کا حکم ہے، گویا کہ امام کے بیچھے مقتری کھی پڑھیں جب کے قرآئی آیت اور دبیگر احادیث می خاموش رہنے کا حکم ہے، گویا کہ اس مفہوم سے نصوص میں تعارض وظمراؤ بربیا ہوجائے گا نتیجہ دور دراز کی تاویلیں کرنی کوئیں گ

حضرت النوخ كى روايت: حفرت النس رضى النزعن سے ايك روايت نفل كى جاتى ہے جس يس امام كے پیچھے سورة فائح رہے ھنے كو كہا گراہے۔

متحبزبيه :امام بيه قَيْ تُنه خود بى اس روايت كى بابت تفريح فرمادى بهد ملاحظ بهو-وَقَدُ فِيدُ لَكُنُ اَلِي مُسَلَّا كَهُ عَنْ اَنْسَس بني مَا لِلْظِي وَكَنْسَ بِهَ مَعْ عَنْ وَظِيد

(سان بيه في جرم ١٢١)

جور وایت الو قلا بہ نے حفزت النسخ سے بیان کی ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ الغرض ان دلائل کے تجزیہ سے یہ بات واضح ہوگئ کہ حفرات غیرمقلدین کے پاس ان کے موُقف کی کوئی دلیل حدیث شریف میں نہیں اورجن سے وہ استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا تو وہ ضعیف ۱۹۵۰ Website: http://www.allimagetool.com اس روایت سے بھی مراحۃ معلوم ہوگیاکہ امام کے بیٹھیے چاروں رکعات میں مقتدی قرارت نہیں کرے گا۔

قرارت کالفظ سورة فاتحها ورزائد سورة دولوں کوشامل ہے لہذامقت ری نه نوسورة فانخریر سے گانہ ہی کوئی سورة۔

ال دلیل نمبرا جمهور صحابی کرام اور حمهور علمارات کامسلک، امام این تیمیی کی تحقیق بر حذرات غیر مقلدین بهت اغماد کرتے ہیں۔ لہن اذیل میں ان کی تحقیق پیش کی جارہی ہے جس میں انفول نے قرآن وسنت کو بنیا دبنایا ہے۔

إلى ياان سيمطلوبرا مستدلال صحح بهين ہے۔

تیسل مرکلید : قرآن کریم اور سنت نبویه شریفه کی روسے مسکله فالحی خلف الامام کے دلائل کا تجزیر کر دیاگیا . ذیل میں حضرات غیر مقلدین کے ان دلائل کا تجزیہ بیش کیا جا تاہے جن کالعلق آ تاره جا ہے کے ساتھ ہے اس سلسلہ میں یہ بنیا دی حقیقت بیش نظر ہے کہ

(۱) حفرات صحابہ کوام رضی الشرعنہ سے مختلف آتا رمنفول ہیں اکثر میں توامام کے بیچھے فاتح رکڑھے سے دوگاگیا ہے۔ جب کربعض میں بڑھنے کا ذکر بھی آیا ہے۔ اب وہ آثار لیفینا را جے ہیں جس میں امام کے بیٹے فاتح رکڑھے کا ذکر بھی آیا ہے۔ اب وہ آثار لیفینا را جے ہیں جس میں امام کے بیٹے فاتح رز بڑھنے کا ذکر ہے چونکہ ان کی تا مئید قرآن کریم اور احادیث مجھے مرفوعہ سے بہوتی ہے۔ (۱۷) یہماں یہ حقیقت بھی ملحوظ رہے کہ اس نمیسرے مرحلہ میں بھی حضرات نیم مقلدین کے اکثر دلائل مسند

g Sarp Tri Ward Prig to Pat Converter 30tal

(۱۲) بزرالقرارة مین حضرت الوبر برتقسیم منقول ہے کہ جب امام پڑھے توتم بھی پڑھو۔
تحب نہے 11) حضرت الوبر برزة رضی الشرعنہ سے دوطرح کی روایات منقول ہیں اس روایت
سے بنظا ہرامام کے بیچھے پڑھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے جب کہ ان کی دوسری حدیث ہیں صراحت
ہے کہ جب امام قراءت شروع کرے توئم فاموش ہوجا و کرامانم سلم نے سیح مسلم شریف ہیں اس حدیث کو
سے کہ جب ادر بھی قول رائج ہے چونکہ جب ایک ہی تحف سے دوطرح کی روایات منقول ہیں تو وہ
روایت دانج ہوگی جس کی مائیر قرائن کریم اور احادیث ہی جے سے ہوتی ہے۔

(۲) یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ سندران کے ہے جس کے دلائل قری ہیں اور دلائل سے پرحقیقت معلوم ہو چی کہ قرآن کریم اورا حادیث میحجہ میں امام کے پیچھے پڑھے سے رد کا گیا ہے اور حراحت کے ساتھ خامون رہنے کا حکم دیا ہے جب کہ قرآن کریم کی کسی آیت اور کسی حدیث مجمح مرفوع میں فاتحہ خلف اللمام پڑھے کا حکم بنیں ہے۔ فاتح خلف اللمام کے جو دلائل بیان کئے جاتے ہیں وہ ضعیف ہیں۔ امام ابن تیمیٹ کی تقریح ملاحظ ہو۔

الكِنَّ النَّذِينَ يَسُهُونَ عَنِ الْمِسْرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ هُمُ جَمْهُ وُرُالسَّلَمَ لِمَا الْمِسْرَةُ وَالْمَامِ هُمُ جَمْهُ وُرُالسَّلَمَ وَالْحَكَةِ وَالْمَامِ مُهُمُ جَمْهُ وُرُالسَّلَمَ وَالْحَكَةِ وَالْمَامِ مُهُمُ الْكِتَاجُ وَالسَّنَّةُ الصَّحِيْحَةُ وَالَّذِينَ اَوْكِبُوهَا عَلَى الْمَامُ وَهُ مَا اللَّهُ مَا الْمَامُ وَاللَّهُ وَلَا الْمَامُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ مَا الْمَامُ وَاللَّهُ الْمُعَالَمُ وَاللَّهُ مَا الْمُعَالَقُومُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْمُ مُن اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْمُواللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ

Jpg Bmp Tif Wind Phg to Pdf Converter 3000

#### 146

#### vv.ebsite: http://www.allimagetool.com کا یہی مسلانے اور موردہ فالحج کے بغد دالی سوردہ کی فرار طالعے دکتے ہوئے میں است کا اجماع ہے۔ اور خاموش رہنے پر توساری امت کا اجماع ہے۔

البوداؤد (رسائل دينية: تنوع العبادات صه)

جہود سلف صائحین قرارت فلف العام سے روکتے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث میجے سے جی
اس کی تاکید ہوتی ہے اور لبعن لوگوں کا یہ دعویٰ کہ جہری نماز وں ہیں بھی امام کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔
ہے۔ ان کا استدلال الودا وُد کی حدیث سے ہے جس کوائمہ حدیث نے صعیف قرار دیا ہے ۔
معلوم ہواکہ امام کے ہیچے نہ پڑھنا قرآن وسنت سے ثابت ہے۔ جب کہ پڑھنے کے دلائل کمزور ہیں اور پرحقیقت کھی معلوم ہے کہ صحابی قرآن کی آیت اور صدیت میچے رافع کے مرتبے وہایہ کا بھیں ہے۔
ہیں اور پرحقیقت کھی معلوم ہے کہ صحابی قرآن کی آیت اور صدیت میچے رافع کے مرتبے وہایہ کا بھیں ہے۔
ہیں اور پرحقیقت قرآن کریم اور حدیث شریف ہے نامت ہے وہ قوی اور دائے ہے۔
ہیں اگر حفرت الوہر رئے تا ہے فاتح فلف اللمام پڑھنے کا ذکر ہے تو دوسرے بڑے ہڑے متحابہ کرائم سے بیکھ منقول ہے کہ اکفول نے فاتح فلف اللمام سے دو کا ہے جیسا کہ حفرت عبدالشرین عمسر رفی اللہ عنہ معرف نے دلائل اس

برامسترادين-

(٣) آخریس ایک ہم بات پیش نظر رہے کہ اس سارے استدلال کی بنیاد ، اِفْتُ کُو بِهَا فِی نَفْسِكُ " ہر ہے جب کا ترجہ رید کیا جا تا ہے کہ امام کے پیچھے آجہ سنۃ آواز سے پڑھا کرو دلیکن اس جملہ کا پر ترجمہ کوئی می می دیھینی بنیں اس کے اور معنی بھی آئے ہیں جیسا کہ بخاری سلم کی درج ذیل روایات میں غور کرنے نے دائے ہوگا ہو کہ حضرت ابوہ ریر وہ سے ہی منقول ہیں۔

عَنَ إِنْ هُكَرِيُوكَ اللّه عَكَ اللّه عَنْ هُ عَنِ السَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ مَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

Jpg Sarp Tir Worl Eng to Pdf Converter 3000

## 

بِشَىء ، جارى: اَلطَّلَاثُ فِي الْاَعْلَاقِ.

حضرت الوہر بریج شعب منقول ہے کہ نجی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیری امت کی است ازی حیثیت یہ ہے کہ ان کے دل بی دل میں جو ہاتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان پرکوئی گرفت نہیں کرتے۔ الایہ کہ وہ ان برعمل کریں یا ابنی زبان سے ادا کریں بحضرت قنا دہ رضی اللہ عنہ فریدتے ہیں کہ جوشخص اپنے دل ہی دل میں بیوی کو طلاق کا سوچے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

اس مدیث یں دل می گفتگو کو حدیث نفس قرار دیا گیاہے جس پر مواخذہ بہیں ہے جب کہ ابنی باتوں کا زبان سے ذکر کرنا فابل مواخذہ ہے۔

• حقرت منادُة كے كلام سي بھي طلق في نفسم كے الفاظ بيں بعني دل ميں طلاق كاسوہے -

معلوم مواکد فی نفسہ کا اطلاق دل ہی دل میں کھے کہتے پر بھی ہوتا ہے۔ لہذا مندرجہ بالاحدیث ابوہ رہے ہوتا ہے۔ لہذا مندرجہ بالاحدیث ابوہ رہے ہوتا ہے۔ لہذا مندرجہ بالاحدیث ابوہ رہے کہ ذبان کے ساتھ آہستہ بڑھے اور دوسرایہ ہے کہ دل ہی دل میں بڑھے توسعلوم ہواکہ بیحدیث زبان کے ساتھ آہستہ بڑھے بارہ ہیں مربح ہنیں ہے۔

مسلم شراب كى دوسرى حديث ملاحظ بهواس بين بھى فى نفسه كااستهال بهواہے. عَنْ إِنْ هُكَ وَسُرَكُ وَسَرَى حَدِيثَ اللّهِ عَنْ فَالَ فَال رَسُولُ اللّهِ عِنْ اللّهِ عَنْ اَلْى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللل

(صحيح مسلم: الحتعلىذكراتله)

۱۹۹ ۱۹۹ مرکے پیکھی سورہ فالحر پڑھنا فران کریم سے نابت ہیں ہے۔ ۱۳۱ جوسسئلہ قرآن کریم سے ثابت ہے وہ اس مسئلہ پر رانج ہے جو قرآن کریم سے ثابت ہے وہ اس مسئلہ پر رانج ہے جو قرآن کریم سے ثابت ہے وہ اس مسئلہ پر رانج ہے جو قرآن کریم سے ثابت ہیں ہے۔

حضرت الوہر مری سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ مفراتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے فرما یا بندہ میرسے بارہ ہیں جس تھم کا گمان رکھتا ہے ہیں اس کے ساتھ ولیساہی معاملہ کرتا ہوں ۔ جب وہ بیراذ کر کرتا ہے تو ہیں اس کے ساتھ ہوتا ہو، اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو ہیں بھی اپنے نفس میں اس کا ذکر کرتا ہوں ہوں اورا گروہ کسی فیجع میں میرا ذکر کرتا ہوں جو اس کا ذکر کرتا ہوں جو اس کے فیمن میں ہم ہر ہے۔

اس صدیت شریع بین بی دل میں ذکر کرنا دار دہے اور ذکری فی نفسہ کے الفاظ میں اس سے اللہ میں اس سے اللہ میں کا استعمال ہم اللہ ہم اللہ ہم ہم ہوتا ہے۔ اللہ میں ہوتا ہے و ہال دل میں پڑھنے پر بھی ہموتا ہے۔ اہذا صدیت ابی ہم پر رق سے فاتح فلف اللهام پراستدلال کرنا بہت ہی کمزور ہے۔

حضت عبرالسر بن عرض کا اثر ؛ حضرات غرمفلین فاتحه خلف الامام محاسئله میل کرد ایت سے استدلال کرتے ہیں ملاحظ ہو:-

یکیٰ بکا کہتے ہیں کرحضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے فانحہ فلف اللمام کی بابت پوجھا گیا تو آپٹے نے فرمایا کہ ان کے ہاں فانحہ بڑھ لیسے میں کوئی محرج مذکھا، (جزر القراءة)

تحبر دیا ہے: (۱) اس میں ایک را وی کی بن ملم البکاء ہے جس کوعلامہ ابن مین نے صفیعت قرار دیا ہے ۔ (المیزان ج مهر صوب مع)

۱۶۱ دلیل نمیشرا در منه و کے خمن میں روایات مجھے سے حضرت عبداللئرین عمرضی اللئر عنها کا مسلک نفل اردیا ایال وہ فائن خلف اللهام کے قائل نہیں سفتے اور دلیل منہ و کے خمن میں امام بیہ ہی تھی تھی کی تھرتری موجود است السائلہ کا یہی قول مجھے ہے اِس سے بھی معلوم ہوگیا کہ ان کی طرف اس دو سرے قول کی Jpg Smp Tri Wmf Eng to Pdf Converter 3000

vyebsite: http://www.allimagetool.com

ہے اور مقتدی کے ذمہ فاموش رہناہے۔

(۵) کسی شیخ مرفوع حدیث سے اس مراحت کے ساتھ یہ ثابت نہیں کہ باجماعت نمیاز میں مقتدی پر سورۃ فاتحریرط هنالازم ہے۔

(۱۷) جومسئدا حادیث محجوم فوعرسے مراحت کے ساتھ نابت ہے وہ بہر حال اس مسئلہ پر راجے ہے جوکسی محج ومرفوع حدیث سے مراحثاً ثابت نہیں ہے۔

لنبت کیج ہیں ہے۔

یہ تخصے حضات غیر مقلدین کے چند مشہور دلائل حبس سے اندازہ ہموجا تاہے کہ ان کے بقیہ دلائل مجھی کس قدر مکر ورایں؟ ان میں وہ دلائل بھی ہیں جن کوامام بخاری گنے اپنے رسالہ ہی نقل کیا ہے۔ اس مخقر تجزیہ معیار بہیں جو تھے بخاری شریف تجزیہ سے یہ بھی واضح ہمو گیا کہ ام بخاری گئے اس درسالہ کی دوایات کا وہ معیار بہیں جو تھے بخاری شریف کا ہے۔ عمومًا سادہ لوح عوام مغالطہ میں مبتلا ہموجاتے ہیں، لہندا ان دلائل کا مختصر تجزیہ کردیا گیا تا کہ وہ اصل حقیقت حال کا اندازہ محرسکیں۔

# vvebsite: www.allimagetool.com

فالحربتين يرهمن جاسيد

دی، بعض حفرات صی به رضی الشرعنیم سے فاتحرخلف الامام کے جواقوال منقول ہیں وہ یا تو معید میں بیان میں مانے میں ہے تا کہ صدید میں بیان میں ناز باجماعت کی صراحت نہیں یا وہ منسوخ ہیں یعنی اس زمانے میں علق میں جب مالغت والاحکم نازل بہیں ہوا تھا اور اگر کچھے ہم تاریجی ہموں تو ظامر ہے کہ متسرآن وحدیث وجمہور صی بردائے والائل کو اولیت حاصل ہوگی ۔

وہ بقیناً رائے ہے اس سلم پرجس کے دلائل میں صراحت وصاحت کے ساتھ منقول ہے۔
وہ بقیناً رائے ہے اس سلم پرجس کے دلائل میں صراحت وضاحت اور قوت نہیں ہے۔
الہٰذا، ہرخص کو ابنی پوری نماز قر آن کریم کے واضح ارشادات پیارے بی صلی الشرطیم
ہما کی روشن تعینمات اور جمہورصی برکرام رضی الشرعنبم کی روایات کے مطابق پڑھنی چاہیے
المروہ منفر دہے توہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھے کی اگر وہ منقدی ہے توسورہ

فاتحرا درسورة منریط هے اس کے باوجو داگرکسی کا فرقہ وارانہ تعصب اورسلکی وابستگی آرہے

أكة توفدارا اسے بالا كے طاق ركھ دے۔

دوطے: اُج کل کچھ لوگ فاتح خلف الامام کے مسئد میں بہت مبالغہ آرائی سے کام کے رہے ہیں اور یہ پر ویگینڈہ کرتے ہیں کہ اہل سنت وجاعت کے پاس امام کے پیچھے فاتح دیا ہے سے بیل اور یہ پر ویگینڈہ کرتے ہیں کہ اہل سنت وجاعت کے پاس امام کے پیچھے فاتح دیا ہے نے کی کوئی دلیل نہیں ہے ، لہذا اس سئد کو قدر سے تفصیل سے بیان کر دیا ہے اور مخالفین کے اہم دلائل کا تجزیہ بھی کر دیا گیا ہے ناکہ الفعاف لیسند طبائع اصل حقیقت حال کا اندازہ کرسکیں ۔

المين

(۱۱۱) بب امام سورة فالحرام مل كريك تومقترى أبسة سه أين كهديم الأله الله الله عن المام من الله الله عن الله عن

website: http://www.allimagetool.com امِينَ مَوَافَقَتُ الِحُدَاهُ مَا الْاُحْدَارِي غُونَزَلَهُ مَا تَقَتَدَّمَ مِنَ (بخاري:فضل الستامين) حضرت الوہرمری وضی الشرعنہ سے روایت ہے کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آبین کہے اور آسمان میں ملائکہ بھی کہیں اور ایک دوسری میں مواً فقت بروجا سے تو آ مین کہنے والے کے سابقہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ ڠَالَ ابْنُ مُنِنْيُرِ فِي ْذِكْرِمُنَاسَبَةِ الْبَابِبِأَنَّ التَّامِيْنَ دُعَاءُ<sup>٣</sup> وَّ الْأِنَّ التَّامِينَ قَائِمُ مَّ قَامَ التَّلْخِيْصِ بَعْ حَالْبَسْطِ فَالدَّلِيُ فَصَّلَ الْمُقَاصِدَ وَالْمُؤَمِّرُ مُ الْيَ بِكَلِمَةٍ تَتُ مَلُ جَبِينَعًا-(فتح الباري شرح بخاري ج م ١٣٢٢) «ابن میزبا کے ساتھ حدیث کی مناسبت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ آبین دعاءہے اوراً مین تفصیل کے بعدافقار کے مترادفے۔ امام نے اپنے مقاصد و مطالب کو تفصیلاً ذكركيا وراس بيرا من كهنه والاحرف يه كلمه كمتاب جوساري دعاء كوشا مل بيه، وفتح الباري

اور أيين كامعنى عدر ألله والسَّعَجب، د الشَّراس رعاكوقبول فرما)

نز كَذَٰ لِكَ يَكُونَ، دا السّرايساي بوجائے)

(۱۱۱۳) جب پیژابت بهواکه آین دعاہے توالشرتعالیٰ کے ہال پسندیدہ دعا وہ ہے جس میں عابزى اوراخفار بو

ارشادر آبانی ہے۔

أَدْعُوارَكُكُمْ تَضَـ رُعُارِّخُفْيَةً إِنَّهُ لَايْحِبُ الْمُعْتَدِيْنَ (الاعراف نمرهه) الشرس دعاكر وكم الكراورخفير. وه صرسي براهي والول كود وست نبيس ركها. اس آیت کے ذبل میں ابن کیٹر رحمہ الشرنقل فرماتے ہیں۔

عن إنى مُوسَى الْاَشْعَرِى رَضِى السَّهُ عَنْهُ قَالَ رَفْعَ السَّاسُ الْمُواتِهِمْ بِالدُّعَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّهَاالتَّاسُ اَرْبَعُولِعَلَى اَنْفُسِكُمْ فَإِلَّنَكُمْ لَاتَدْعُونَ اَصَسِمَّ ولا غَالِبُ التَّالَ الَّذِينَ تَدْعُونَ فَهُ مَوْنَ فَهُ سَعِينَ عُرَيْبُ

(تضيرابن كثير. ج٠ ١- ط٢٠)

وزت ابوموسی اشعری رضی النظر فرماتے ہیں کہ لوگول نے دعایس این آ وازوں کوبلند استان وسط کر دیا تورسول النگر صلی النظر علیہ وسلم نے فرمایا . وراسے لوگو! میان دروی سے کام لو مراس سے یا غائب شخص کو بہیں پر کار دہے حب کو تم پیکارتے ہو وہ ہر مات کو سیننے والاہے

التفصيل سيعلوم بواكه-

ا سی آین فرستوں کی مین کے موافق ہوگی اس کے سابقہ گناہ بخش دیسے جائیں

• آيين دعام.

• الشرتعالى في دعايس اخفار بوسشيدگى، اورعابزى كاحكم ديا بيد

• ولاك اونجى آواز يسيد دعاكرتے تھے بنى اكرم صلى الشرعليه وسلم نے ان كوروكا۔

الثانالي برآواز كوسين والي ادر بشخص كے قريب ہے۔

لبذا أبسته أوازع آين كبن چا سيجونكه يهى طريقه الشريقا لي كيال زياده

( ۱۱۱۳ ) کیمن علماء کا کہناہے کہ آمین ذکر ہے۔اس صورت بیں بھی اس کا اختفارا ولی ہے۔ مرحک ارت دربانی مرہے۔

، او المَّارَةُ الْنَّهُ الْفَصَّلَ مُعَا وَيَخِيفَ لَّهُ وَدُونَ الْجَهْرِمِنَ الْعَتَوْلِ -داعران نمبر ۲۰۵)

اسی لئے امام الوصنیفہ شنے ایک مختر سے جملہ میں سار سے سئد کو طل کر دیا کہ:

اگرائین، دعا ہو توسورۃ اعراف کی آیت نمبرہ ۵ کی روسے آئین آہستہ کہنی چاہیے
اورا گرائین ذکر ہوتہ بھی سورہ اعراف کی آیت نمبرہ ۲۰۵ کی روسے آہستہ کہن چاہیے

ارشاد نبوی ہے:

عَنْ آبِي هُ كُورُنِي وَ الله عَنْ الله عَنْ أَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَبِي هُ مَرِنُي وَلُ اللهِ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ وَلَا المِنْ مَا يُولُوا اللهِ مَنْ مَا وَلَا المِنْ مَا اللهُ وَلَا المِنْ مَا اللهُ وَلَا المِنْ مَا اللهُ وَلَا المِنْ مَا مُنْ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولِهُ وَاللّهُ ولَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

اَللّٰهِ اللّٰهِ الْكَالَكَ الْحَدْدُ ومسلم البنى عن مبادرة الله م بالتكبير دغيره ا «حضرت البوم برة رضى التُدعِنه فرمات بين كه رسول التُنصلى التُدعليه وسلم بمين تعليم ديت عقر آپ فرماتے بين امام سے جلدی مذکر و ، جب و ہ تحبیر کھے پھر تم تحبیر کہوا و رجب وہ وَلا الصنالين کھے توتم آپين کہوا ورجب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو اورجب

وه سمح الشركن حمد أه كمي توتم اللهم ربنالك لحدكمو،

اس روایت میں ارشاد ہواکہ امام کے ولاالصالین کہنے پرتم آبین کہوا ور اسی روایت میں ہوا ور اسی روایت میں ہے کہ امام کے سمع الشر لمن حمرہ کہنے پراللہم ربنالک کھرکہو۔ ظاہر ہے کہ اللہم ربنالک کھرکہو۔ ظاہر ہے کہ اللہم ربنالک کھرآہستہ آ واز میں کہا جاتا ہے اور لبعینہ اسی قسم کے الفاظ آبین کہنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ لہذا دلالت حدیث سے معلوم ہواکہ آبین بھی آہستہ آوا زسے ہی کہنی جاسے۔

(د) فرمان عمر رضي الشرعنه

عَنْ آبِيُ مَعْهَ رَعَنْ عُهَرَبِي الْخَطَّابِ رَضِى الشَّهُ عَنْ كَالَّا مُعَالِّكُ عَنْ كَالَّا مُعَالِّدًا م قَالَ يُحَفِينَ الْإِمَامُ اَرْبَعًا ، اَلسَّعَوُّذَ ، وَبِسْبِمِ اللَّهِ الرَّحَامُ الرَّحِيمُ \* vvebsite: http://www.allimagetool.com زَامِیْنَ، وَرَبَّبُنَالْکَ الْحَبُدُ. ا بومعمر حضرت عمرضى الشرعنه كاارشاد نقل كريتے ہيں كدامام چار جيزوں كو آہسة اً واز سے کیے (۱) اعوذ بالشر . . . . (۷) بسم الشرالر حمٰن الرحیم. (۱۷) آمین (م) ربنالک کحد۔ حفرت عروعلى كاطريقه عَنْ إِنْ وَآيِيلِ قَالَ لَمْ يَكُنُ عُمَّرُ وَعَلِيَّ يَكُنُ عُمَدُو وَعَلِيَّ يَكُبُهُ وَانْ وِبِسِمُ اللهِ الرَّحُهٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَا بِامِ يُنَ - (الجوهوالنقى، ج ٢ ممم) حضت ابواوا مَلُ فرماتے ہیں کہ دوسرے خلیفہ راشد حضت عمرضی الشرعنہ اور حوکتے غليفه راشيرهفرت على رضى الشرعية كالمعمول بهي يبي تنفاكوه بم لشرالرحمن الرحيم اور آبين بلندا واز سے ایس کنے کھے۔ فرمان حضرت النمستورة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْمَعُؤُ ذُرِقَالَ يُحْنِفِى الْإِمَامُ شَلَاثًا ٱلْإِسْتِعَاذُلَّا

وَسِيْمِ اللَّهِ الرَّفْلِي الرَّحِيْمِ وَالِمِينَ وَالْمِينَ. (المحلى ج م مُكاك) حضرت عبدالشر بن مسعوة وفرماتے بیل کدامام تین جیزوں کو آہستہ کہے . تعوّد بسماللہ

الرحن الرحيم اورآمين

(۱۱۵) اس محقیق کے بعدیہ تنائج نکھ کرسامنے آگئے ہیں۔

• قرآنى تعلمات كى روسے آمين آستركهنى جاسيے

 میجی مسلی شرایی مین بی اگر م صلی الشرعلیه و سلم کے ارشاد سے بھی معلوم ہواکہ رہالک الحدى طرح أين بهي أسية أبسته أواز سيكبن جاسيه.

• أستراً مين كى ترجيح كے ليے اتناكانى ہے كه آيات قرآنيدا ورسلم كى صديت سے

یہی معلوم بروتا ہے

• قرآن كريم كى كى ايك أيت مي كاونجى أين كا تبوت نبيل ملياً.

• كسى محج حديث ين أين اوفي كين كاحكم بنين دياليا-

• او کی آمین کی بابت جور وایات بیان کی جاتی بین سب ضعیت بین -

آج کل کچھ لوگ مصر ہیں کہ آمین ہمیشہ افیخی آواز سے کہنی چاہیے، لیکن و مجتنی روایا کاسہارا لیتے ہیں دفیطے نظراس کے کہ وہ ضعیف ہیں )ان میں ایک آ دھ د فعہ اونچی آمین

كينے كا ذكر ہے - لېزان سے بهيشه والا دعوى ثابت نہيں ہوتا -

مرین کاتعلیم کے لئے ہے چونکہ بہت ہی روایات میں ہے کہ آئی سورۃ فاتح کے بعد چند ملحے فاموش کوتیا رہائی کہ کرھافرین کوتیا دیا کہ سورۃ فاتح کے بعد چند کے بعد خاموش رہتے تھے۔ بہذا ایک آدھ دفعہ اونجی آئین کہ کرھافرین کوتیا دیا کہ سورۃ فاتح کے بعد خاموش رہتے تھے۔ بہذا ایک آدھ دفعہ اونجی آئین کہ کرھافرین کوتیا دیا کہ سورۃ فاتح کے بعد خاموش والے محات میں یہ کلمہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ دبگر روایات میں ہے کہ تھی آئی فلم روعمر میں ایک آدھ آئیت اونجی پڑھ لیتے تاکہ نے آنے والے حفرات کو معلوم ہوجائے کہ قرارت ہورہی ہے نیز مسلم میں ہے کہ حضرت عرشنے ایک دفعہ سبحانک اللہم بلند آواز سے پڑھا تعلیم کے لئے اب اس سے یہ نتیجہ نکالن شرح نہیں کہ ظہر وعمر میں ایک آئیت اور من از کے شروع میں ہیں کہ فیمی ہے۔ پڑھا تعلیم کے لئے اب اس سے یہ نتیجہ نکالن شرح خاصادیث کے ذیخرہ میں اس کاذکر کر گڑت سے شروع میں کونی آئین کہنا آئی کا معمول ہو تا اور عمر ہے کہ امام بخاری کو تھل کہنے ہے دہ ان کا کہنے میں اس کاذکر کر گڑت سے ملیک کوفر ورنقل کرتے ہے۔ کیا انسا بہنیں یہی وجہ ہے کہ امام بخاری جنے اونجی آئیں کا کوئی شرح مرفوع حدیث نقل نہیں کی ۔ عنوال یا مذھا ہے لیکن اور آئی کوئی شرح مرفوع حدیث نقل نہیں کی ۔ عنوال یا مذھا ہے لیکن اونجی آئیں کی کوئی شرح مرفوع حدیث نقل نہیں کی ۔ عنوال یا مذھا ہے لیکن اونجی آئیں کی کوئی شرح مرفوع حدیث نقل نہیں کی ۔ عنوال یا مذھا ہے لیکن اور آئی کی کوئی شرح مرفوع حدیث نقل نہیں کی ۔

اس لئے علامہ نیموی رحمالشر فرماتے:

كَهُ كَتُهُ كَتُبُتِ الْجَهُ هُ مِبِالتَّامِ يُنِ عَنِ التَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَكَيْدِ وَسَلَّمُ وَلاَعَنِ المُحْكَفَاءِ الْكَرُنَجَةِ وَمَاجَاءَ فِي الْمَاجِ وَهُ وَلاَيَخْتُ لَوْمِنُ شَنْيَءٍ - الْحُكَفَاءِ الْاَرْبَعِيةِ وَمَاجَاءَ فِي الْمَاجِ وَهُ وَلاَيَخْتُ لَوْمِنُ شَنْيَءٍ -

(آثارالسني، ج اص<u>ه ۹</u>)

website: http://www.allimagetool.com بند آواز سے آین کہنا نہ تو بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا اور نہ ہی چارول

فلفارسے اور جو کوئی روایت اس سلسدیس پیش کی جاتی ہیں وہ جرح و تنقید سے خالی ہیں

له مناسب معلوم بوتاب كه ذيل مين بعض السي روايات كى نشاندې كردى جات (١) أَمُّ الْحَصِيْنِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا كَاروايت بِ كدانتها صَلَّتَ خَلْفَ رَسُولِ صَلَّى اللُّهُ عَكَيْدِ وَسَلَّمَ فَلَجَّا قَالَ وَلَا الصَّالِيِّنَ قَالَ المِيْءَ فَسُعِ عُسُنُهُ وَهِسَى فِيْ صَفِّ النِّسَاءِ-

١٢١ عَنْ إِنْ هُ رَبِيرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمُ إِذَا تَلَاعَهُ يُولُمَعُ ضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ تَالَ الْمِينَ عَتَّ يَسْمَعَ مَنْ تَلْكِيهِ مِنَ الصَّمَيِّ الْأَوَّلِ وَزَلَدَ ابْنُ مَا كَبَةَ فَ يَرُتَجُّ بِهَا الْمَسْحِدُ رس عَنْ عَلِيِّ أَنَّكُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتُولُ امِيْنَ حِيْنَ يَفْرِغَ مِنُ مِنْ وَنَرَاءَةُ الْكِسَّابِ-

جِأْرُه وليل مُلير: عَنْ أَمِّ الْحَصِيْنِ أَنَّهَا صَلَّتُ

اس میں ایک راوی اسماعیل بن ملم ملی جس کوعلام بیہ فی شنے مجمع الزوائرج اصلام میں اور

مشو کانی شخے نیل الاوطار میں ضعیف قرار دیاہیے۔

علامهمبارک یوری کہتے ہیں کدابن المبارک نے اس کوضعیف قرار دیا ہے اور امام احکر فرماتے يىل - رىمنكرا كديث، (تحفة الاتوزى ج اص

جائزه دليل تنسيسر

(۱) اس بیں ایک راوی بشر بن را فع ہے جس کوامام بخاری امام ترمذی امام احجر امام ان

اورابن حصين في ضعيف قرار دياس

دنصب الرأية ، ح اص<u>ابس</u>)

Jpg Smp Tit Wmi Prig to Pdf Converter 3000

website: http://www.allimagetool.com

(۱۱۷) سورة فاتحه کے بعد امام اور منفز دکوئی اور سورة ایک بڑی بیت، یا تین جھونی آیات پڑھیں۔ ظہر، عصر، عشار اور مغرب کی پہلی دور کعتوں میں فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت

علامة بيه قرح الترفواتي بين - « أَبُوالْا تَسْبَاطِ بِشُنْ رِبْنِ رَافِعٍ وَّقَدُا كَبُمَ عُواءَ لَى اللهِ اللهُ وَاللهُ السَّبَاطِ بِشُنْ رِبْنِ رَافِعٍ وَّقَدُا كَبُمَ عُواءَ لَى اللهِ اللهُ الل

تمام علماء كااجماع كه الوالاسباط بن را فع ضعيف يس-

رب، اس کی سندس دوسرا راوی الوعبدالله بن عم ابی جریرة ہے۔ وَاَبُوْعَتِدِاللّٰهِ وَهٰ ذَاالَا يَصَرِفُ لَهُ هَالَ وَلَارَ وَى عَنْهُ عَيْرُ وَمِثْسٍ

وَالْحَدِيثُ لَا يَصِعُ اللَّهِ اللَّ

الوعبدالله رراوى مجہول سے اور بشرین راضے کے علاوہ کسی اور نے اسے نقل نہیں کی ہے۔

لنزاير مديث فيح بنين ہے۔

عِلَىٰ وَلِيلَ مُسْسِرِ: عَنَ عَلِيَّ أَنَّكُ سَبِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ ....
اس روایت کی بابت ابن ابی حاتم فراتے ہیں: ﴿ هَٰ ذَاعِتْ مِن حَطَاءَ '' میرے بال یہ فلط ہے نیزاس میں ابن ابی لیلی ہے جس کا حافظ خراب ہوگیا تھا۔ (تلخیص کی جیر شسیر) ابن یہ کہا ہے جس

جائزه دليل منسيه

عَنْ إِنْ هُ رَيْرَةَ فَالَكَانَ رَسُولُ الله وَسَلَّى الله عَلَيْهِ رَسَلَمَ إِذَا فَرَغَمِنُ مُ مِنْ أُمِّ الْمُتُولِ رَفِنَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ الْمِيْنَ.

حفرت الومرمرة سيمنسوك س مديث كا مداراسحات بن ابرابيم برسهاس كي بابت ملاحظ

اسى ق بن ابرا بهم بن العلاء الزميدى - قَالَ الشَّسَاكِنُّ لَيْسَ بِثُمَّتَةٍ ، وَّقَالَ ٱلْجُوْدَ اؤُدُّ

- 4

website: http://www.allimagetool.com

عَنْ إِنْ قَتَا دَقَا عَنْ آبِيلِهِ آنَّ السَّبِي مَنْ السَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَنْ آبِي قَلَّمُ عِنْ الْأَلْعَيَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِي الْأَلْعَيَنِ الْكُوتَ البِوَسُورَتَ يَنِ وَفِي الْأَلْعَيَنِ الْكُوتَ البِوَسُورَةَ يَنِ وَفِي الْأَلْعَيَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْكُوتَ البِوَسُ وَمَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللِمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ السَّلِي السَّلِمُ عَلَيْهُ السَاعِلَيْهُ عَلَيْهُ ع

المسى بنظیء به توک ذیبه مُعت برسی محکید کوبی عموم محکید کوبی عمونی و المیزان الاعتدال جاملا) اسیاق بن ابرا بهم زمیدی کی بایت امام نسانی فراتے ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہے ، امام الوداؤد استان حدیث کے میدان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں جمع کے بینج الحدیث محدین عوف نے اس اوسونا اکماہ ہے ۔

website: http://www.allimagetool.com مبارکہ یہ تھی کہ ظہرا در عصر کی پہلی دور کعتوں میں سورۃ فاتح کے ساتھ دوسور میں اور اسخری

مبارکہ یہ بھی کہ ظہرا ورغفر کی بہلی دور کفتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسور میں اور اسخری دور کفتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے ہتھے اور کبھی کھار ہمیں ایک ایت سنادیتے ہتھے۔ اور پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے لمباا داکرتے تھے، عصرا ورضیح میں بھی یوں ہی کرتے۔ ظہروعصر میں اسمسنۃ قرابرت

(۱۱۷) امام اورمنفرد ظهر عصر میں قرارت انہستہ کریں، فجر، نماز جمعہ، نماز عیدین، ونز، دباجاعت، میں امام بلند آواز سے قرارت کرے، مغرب اورعشاء کی پہلی دورکعتوں میں بلنداور بقیہ میں انہستہ قرارت کرے۔

عَنُ إِنَى مَعْبَرَ النَّرُ عَلَيْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَنَ إِنَى مَعْبَرَ النَّرِيُ عَلَيْ اللَّهُ عَنَ إِنَى الْاَرْثِ الكَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَمْرِ النَّعْمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ

حفرت الومعمر نے حفرت خباب رضی الشرعنہ سے یو جھاکہ کیا بنی اکر مصلی الشرعلیہ وسلم ظہر عصر میں قرارت کیا کرتے تھے ؟ فرمایا ، ہاں ، ابوم عمر نے عرض کیا آپ کو کیسے عساوم بوتا تھا؟ فرمایا آپ صلی الشرطیہ وسلم کی داڑھی مبارکہ کے ملنے سے معلوم ہو جا تاکہ آپ پرٹھ رہے ہیں : Jpg Bmp Tit Wmf Png to Pdf Converter 3000

website: http://www.allimagetool.com وتع يدين (بإ مقول كوامقانا)

قرارت سے فارغ ہوکر سیدھار کوع میں چلاجائے اور رفع پدین نہ کرے، اس اس رکوع سے اعظمے ہوئے اور تعیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت بھی رفع پدین اسے چونکہ قرآن کریم، حدیث شرایف، حضرات صحابہ کرام رضی الشرعنہم کا تعامل اور بہت سے اسلاف کا یہی عمل رہا لہذا یہی اولی اور بہتر ہے۔

(١١١) وليل مُبارِثَمَا وَ مُرَادَ مُعِنَى ؛ قَالَ عَبُدُ اللهُ عِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَسَنْهُ اللهُ عَبُدُ اللهُ عَبَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّتَمَ، فَصَلَّى اللهُ عَبُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّتُهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

معدی میرن کیار فی آگاری میرود. حضرت عبدالشرین مسعود رضی الشرعه نه فی مایا کمپیس محضوراکر م صلی الشرعلیه وسلم کی سنون نماز کاطرابیته نه تباوک ؟ پھر آپ شنے نماز پڑھی اور صروف نماز کی است امیں دفع پدین کیا۔

Jpg Smp Tif Wmf Png to Pdf Converter 3000

واضح رہے کہ امام ترمذی کے ابن مبارک کا جوفول نقل کیا ہے وہ حضرت ابن مسعود کی اس عدیث کی بابت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، اِنسکہ عکیہ السسکد کم کہ میڈوئے یک یہ والگائی آوگ کو می تاہد جب کرمندرج بالاروایت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات میں بہت سے علماء کو علطی ہوئی ہے یا وہ مفالطہ دیتے ہیں۔ (نضب الرایة، ج اصلام)

اسی کے تر مذی شریف کے مختلف تول میں یہ روایت سنقل باب کے تحت نقل کا گئی ہے لہذا این مبادک کا وہ قول گذر شتہ باب میں رہ جا تا ہے۔ آئندہ باب کی صدیث سے اس کا کیا تعلق ہے ملافظ بو رہ تر مذی محقق ج ۲ طائل اس موقع پر احمد شاکر کا یہ تجزیہ بھی ملاحظ ہو: وَ ذَهَبُوا بِصَحَّعَ مُحْوَد بَ بِعِن الْاَسَانِ اِلَّهِ مَوْقَ اِلْمَعَ اللَّهُ اللَّهِ مَا مَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ مَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ مَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ مَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

دوط: آج کل کے غیر تقلیری کھی اپنے پرانے ہمنواؤں کی طرح سادہ لوح عوام کو یہی ہاور کر اتے ہیں کو دو نے مدرجہ بالاتھام دلائل کے ساتھ کے دفع بدین مذکر نے کی بابت تھام دوایات صنعیف ہیں. لہذا ہم نے مندرجہ بالاتھام دلائل کے ساتھ

الله المنظمة المنظمة

منرت اسور فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ضی الشرعنہ کو دیکھا کہ وہ صرف پہلی تجیر کے وقت رفع بدین کرتے تنفے بعد میں نہیں ۔

ا و الراسية المراسية الله المحيم الله المحيم الله المحيم الم المحيم المعلى المرديات الكرة الرئين كرام غير تقلدين كي مغالط الم

ا اسام شرای کی ایک اور روایت بین ایخضور مسلی الشرعلی روسلم نے سلام کے وقت رفع بدین کرنے اسلام کے وقت رفع بدین کرنے اسلام کی وقت رفع بدین کرنے اسلام کی وقت رفع بدین کرنے اسلام کی وقت رفع بدین کرنے کے اسلام کی وقت رفع بدین کرنے کے اسلام کی وقت رفع بدین کے اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی واقع سے تعلق بین حالانکہ ایسا بہنیں دولوں حدیثیوں بیس علیحدہ اسلام اسلام بیان بو کے بین دولوں کا بانمی فرق ملاحظہ ہو۔

الما الما المنظم المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الفاظ القال كي بي اس عديث بين المن عديث بين المن عديث المنظمة المنظم

vvebsite: http://www.allimagetool.com

صعصه الزبيع. قال إن حجر روائلة ثقات ج اصـ ۱۵۲ قال العيني في العمدة استاد عاصم صعيح على شرط مسلم.

حضرت عاصم بن كليب البين والدسي نقل كرتے بيس كه خليفه راشد حضرت على رضى الله

اَنُ يَّضَعَ يَدُلُاعَلَىٰ فَحَنُدِم عُنَّمَ يُسَرِّمَ عَلَى اَخِيْدِهِ مَنْ عَلَى يَمِيْنِهِ وَرَشِهَ الله الدواؤل المعافرة واضح مع -

(۷) اس حدیث بین ہے کہ ہم اپنی اپنی نماز پڑھ دہے تھے کہ آپ تشریف لائے اور فرما باجہ ہے۔
دوسر کی حدیث بیں ہے کہ ہم نے نماز باجاعت بین سلام کے وقت اشارہ کیا تو آپ نے یہ ارشاد فرما یا۔
(۳) اس حدیث بین آسٹ کھنوا فی الحصّہ لاکھ کا جملہ ہے جو کہ دوسری حدیث بین نہیں ہے۔
(۳) اس حدیث بین ہے کہ نماز میں رفع یدین کرنے سے روکا جب کہ دوسری حدیث بین ہے کہ سلام
کے وقت دائیں بائیں اشارہ کرنے سے روکا ۔

اب ظاہرہے کہ حفرت جائز جیسے جلیل القدر صحابی ان دولوں روایات کے را دی ہیں۔ اب یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایک ہی صحابی ایک ہی واقعہ کو مختلف الفاظ مختلف سلوب اور مختلف کیس منظر میں بیان ۱۸۵ ۱۸۵ مازیں بہی بگیر کے وقت رفتی پر نیا کرتے ملکے اور اس کے بندگائی بیا بہی بھیر کے وقت رفتی پر نیا کرتے ملکے اور اس کے بندگائی بین اس علامہ زمیعی نے اس روایت کو میچ کہا ہے شارح بنجاری علامہ بین مجر کہتے ہیں اس کے سب رادی تھ ہیں شارح بخاری علامہ مینی تو ہاتے ہیں کہ یہ سند سیجے مسلم کے معیاد پر ہے

بیان کریں بحضارت محابہ صدیت کے معاملہ میں مختاط تھے۔ وہ آپ کے الفاظ مبارکہ کو جوں کا تول محفوظ کرتے ہے الفاظ مبارکہ کو جوں کا تول محفوظ کرتے تھے۔ لہذا معلوم ہواکہ دو اول حدثتیں علیجدہ علیجدہ ہیں اور دولوں کو ایک ہی واقعہ سے متعلق کرنا ہے کہ نہیں۔

چند بنیادی حقائق، مسکار نعیرین کوترجی بنیادوں پر سمجھے کے لیے چنداصولی مقالی کو سمجھنا مروری ہے۔

بیه لی حقیقت، احادیث بی وارد ب که ابتداراسلام می دوران نمازگفت گو کمرنی مازگفت گو کمرنی مازگفت گو کمرنی ماز شی متی که خود آنخصور سلی الشرعلیه و لیم دوران نماز آنے والے تحض کے سلام کا جواب دیتے تھے لیکن بعد میں پر حکم باتی ندر ہا . ملاحظم مہو

عَنْ عَبْدِ اللّهِ وَضِى اللّه هُ عَنْ هُ قَالَ كُنَّا السَّهِ عَلَى النَّيِّ صَلَّى اللهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَيْثَ اللهِ عَلَيْثَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ ع

بخارى ماينهى عن الكلام.

مزت عبدالله بن مسعور فرما نے بین که شروع میں جب ہم نجی اکرم صلی الله علیه وسلم کونما نہیں ۔
ام ای او نے تھے تو آپ جواب دیتے تھے ،لیکن نجاشی کے بہاں سے واپس آنے کے بعد ہم نے سلام میں دیا اور فرمایا کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہموتی ہے ۔
اس نے ملوم ہموا کہ ابتدا واسلام میں دوران نماز گھنت گوجائز تھی ،لیکن بھر پرچکم باتی مذر ہا گویا اس نے ملوم ہموتی ہے ۔
اس نے ملوم ہموا کہ ابتدا واسلام میں دوران نماز گھنت گوجائز تھی ،لیکن بھر پرچکم باتی مذر ہا گویا ۔
اس نے ملوم ہموا کہ ابتدا واسلام میں دوران نماز گھنت گوجائز تھی ،لیکن بھر پرچکم باتی مذر ہا گویا ۔
اس نے ملام ہموا کہ ابتدا واسلام میں دوران نماز گھنت گوجائز تھی ،لیکن بھر پرچکم باتی مذر ہا گویا ۔

#### Website: http://www.allimagetool.com

• كسي مح حديث بن أين اونجي كهنه كاحكم بنين دياكيا-

• او کی آین کی بابت جور وایات بیان کی جاتی بی سب ضیف بیل-

ا من کل کچه لوگ مصر بین که آمین بهمیشه اونجی آواز سے کہنی چاہیے، لیکن و هجتی روایا کاسہارا لیتے بین د قطع نظراس کے کہ وہ ضعیف بین )ان میں ایک آ دھ د فعہ اونجی آئمین

كين كاذكر ہے - لہذان سے ہمشہ والا دعوىٰ تابت نہيں ہوتا -

و حدیث کاعلم کھنے والے حفرات کا کہنا ہے کہ جس روایت میں اونجی آئین کا ذکر ہوتو وہ مامرین کی تعلیم کے لئے ہے چونکہ بہت میں روایات میں ہے کہ آئی سورۃ فاتح کے بعد جب معلیم خاموش رہتے تھے۔ لہذا ایک آدہ و فعہ اونجی آئین کہ کرہ افران کو تبادیا کہ سورۃ فاتح کے بعد خاموش والے کی ایس کے بعد خاموش والے کی ایس ہے کہ بھی آئی کے بعد خاموش والے کی ایس ہے کہ بھی آئی کے بعد خاموش والے کی ایس ہے کہ بھی آئی کے بعد خاموش والے کو معلوم ہوجائے کہ فاہر وعمر میں ایک آدہ اوائے سے خرارت ہو والے حضات کو معلوم ہوجائے کہ قرارت ہورہی ہے نیز مسلم میں ہے کہ حضرت عرشے ایک دفعہ سبحانک اللہم بلند آواز سے پڑھا نعلیم کے لئے اب اس سے یہ نتیجہ نکالن صحیح نہیں کہ ظہر وعمر میں ایک آئیت اور من از کے شروع میں ہیں کہ خوا مورٹ کے ذخیرہ میں اس کا ذکر کرشت سے شروع میں ہو اوراس کی کیفیت آئی کو نقل کیا ہے وہ اس مقال کو خرور نقل کرتے ہے کہ اشارہ اوراس کی کیفیت تک کو نقل کیا ہے وہ اس عظم عمل کوخرور نقل کرتے ہیں ایس ایس بنیں یہی وجہ ہے کہ امام بخاری جنے اونجی آئیں کا عنوان با مذھا ہے لیکن اورائی کو کی گری میں جو حدیث نقل نہیں کی ۔ عنوان با مذھا ہے لیکن اورائی کو کی گری کو حدیث نقل نہیں کی ۔ عنوان با مذھا ہے لیکن اونجی آئیں کی کوئی تھی حدیث نقل نہیں کی ۔ عنوان با مذھا ہے لیکن اور کی گری کوئی تھی حدیث نقل نہیں کی ۔ عنوان با مذھا ہے لیکن اور کی کوئی تھی حدیث نقل نہیں کی ۔ عنوان با مذھا ہے لیکن اور کی کوئی تھی حدیث نقل نہیں کی ۔

اس لئے علامہ نیموی رحم الشرفرماتے:

كَمْ كَيْبُتِ الْجَهُرُ بِالتَّامِيُنِ عَنِ السَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَاعَنِ الْحُلَفَاءِ الْاَرْبَةِ وَمَاجَاءَ فِي الْبَابِ وَهُولَا يَخْلُومِنَ شَيْءٍ.

(آثارالسني، ج اص<u>هو</u>)

vvebsite: http://www.allimagetool.com باند آواز سے آئین کہنانہ تو بنی آگرم سی النترعلیہ وسیم سے نابت ہوا اور نہ کی چاروں فافیار سے اور جو کونی روایت اس سلسلہ میں بیش کی جاتی ہیں۔ وہ جرح و تنقید سے خالی نہیں

ا مناسب معلوم موقاب كرديل بين ابعض السى روايات كى نشاندې كردى جائے دا، اُمَّمَّا لُحُصِيْنِ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا كردوايت بى كراتتها صَلَّتَ خُلْفَ دَسُنو لِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا كردوايت بى كراتتها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَهَّا قَالَ وَلَا الصَّالَ لِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَهَّا قَالَ وَلَا الصَّالَ لِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَلَهُ وَهِمَى فِي مَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهِمَى فِي مَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَلَهُ اللَّهُ وَلَا الصَّلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَهُ اللَّهُ وَلَا الصَّلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الصَّلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الصَّلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الصَّلَى الْمَلْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْهُ وَسَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الصَّلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا المَالَّالُ الْمُلْلِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا المَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعَلِّى اللْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْتَلِهُ اللَّهُ الل

جائزه وليل ثمليز عَنْ أَمَّمُ الْحَصِبْنِ أَنَّهَا صَلَّتُ ..... اس بين أيك راوى اساعيل بن علم كمى جس كوعلامه بيهق شف تجمع الزوائرج اصلام مين اور

سُوكاني فينيل الاوطاريس ضعيف قرار دياسي.

علام مبارک پورگ کہتے ہیں گرابن المبارک نے اس کوضعیف قرار دیاہے اورامام احکر فرماتے ہیں۔ منکرا کوریث، (تحفۃ الاحوذی ہے ۲صم)

جائزه دليل تنسيسر

h "

(۱) اس بن ایک راوی بشرین رافع ہے جس کوامام بخاری امام ترمذی امام احکر امام سن فی ا اور این مسین نے ضعیف قرار دیاہے۔

ونصب الرأية، ج اصلي

apg Step Tit Word Prig to Pdf Converter 3000

## website: http://www.allimagetool.com

(۱۱۶) سورة فاتحركے بعدامام اورمنفزد كونئ اورسورة ايك برى بيت، ياتين جھونی آيات پڙهيں۔ ظہر، عصر، عشار اورمغرب كى پہلى دوركعتوں ميں فاتحر كے ساتھ كونی اورسورت

عِامُرَه وليل مُستِدِ عَنْ عَلِيَّ النَّهُ سَبِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ....
اس روایت کی بابت ابن ابی حاتم فرماتے ہیں : .. هنذ (عِنْ دِی حَطَاء '، میرے ہاں یہ فلط ہے نیزاس میں ابن ابی لیلی ہے جس کا حافظ خراب ہوگیا تھا . (تلخیصل مجبیر شست)

جائزه دليل تنسيسر

عَنْ إِنْ هُ رَيُرَةَ تَالَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم إذَا خَرَغَ مِنْ أُمِّ الْمُثْوَاتِ رَحَنَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ الْمِيْنَ.

حفرت الوبررية سيمنسوباس مديث كامداراسحاق بن ابرابيم برسهاس كى بابت ملاحظ

اسحىا ق بن ابرابيم بن العلاء الزبيرى - قَالَ النَّسَّكَ إِنَّ كَيْسَ بِثَقَتْقٍ، وَّقَالَ ٱلْجُوْدَ اؤُدُّ

-4:

## vvebsite: http://www.allimagetool.com

المن المنائيء أوكد فرجه مُحَدِد تَّ همص مُحَدَّ دُنِّ عَوْمِ وَمِيْرَانِ الاعتدالِ جِ اطلا) اسحاق بن ابرائيم زبيري كي بابت امام نسائي فرماتے ہيں وہ قابل اعمّا د بنيں ہے ، امام الوداؤد و مارق حدیث کے میدان میں اس کی کوئی حیثیت بنیں جمع کے بینج الحدیث محد بن عوف نے اس استانا کماہت ۔

عالمُرَ وليل مُمسين قارشُ پرواض رہے کہ بعض روایات حضرت واکل بن مجرشے منقول السان اللہ اللہ اللہ الفاظ ہیں جو عرف تعلیم کے لئے ہیں اور حضرت واکل کی ان روایات ما اللہ اللہ اللہ علیہ کہ وہ چند دان آنحفور صلی الشرطلیہ کو لمی خدمت ہیں حاضری السرطلیہ کے نقیت اس کی ظرف میں ۔ اس مناسبت سے آنحضور صلی الشرطلیہ وسلم السرطلیہ وسلم السرطلیہ کے لئے بنادیا کہ سورۃ فاتح کے بعد آئیں کہی جاتی ہے ۔ اگر آنجناب صلی الشرطلیہ وسلم حسب اللہ اللہ علیہ کہا جاتی ہے ۔ الفرض حضرت واکل کو یہ بہت نہ اس کو ایک کو یہ بہت نہ اس کو ایک کو یہ بہت نہ اس کو ایک کو یہ بہت نہ اللہ اللہ اللہ علیہ کہا جاتی ہے ۔ الفرض حضرت واکل سے منقول روایت ہیں مسئلہ آئیوں کے اس کا کہا جاتی ہیں ہی کہا تا ہا ہے ۔ الفرض حضرت واکل سے منقول روایت ہیں مسئلہ آئیوں کے اس کا کہا جاتی ہیں کہا جاتی ہے ۔ الفرض حضرت واکل سے منقول روایت ہیں مسئلہ آئیوں کے اس کا کہا جاتی ہے ۔ الفرض حضرت واکل سے منقول روایت ہیں مسئلہ آئیوں کے اس کا کہا جاتی ہیں کہا جاتی ہیں کہا جاتی ہے ۔ الفرض حضرت واکل سے منقول روایت ہیں مسئلہ آئیوں کے اس کا کہا جاتی ہیں کہا جاتی ہیں کہا جاتی ہے ۔ الفرض حضرت واکل سے منقول روایت ہیں کہا جاتی ہیں کی کر در اس کی کہا جاتی ہیں کہا جاتی ہیں کہا جاتی ہیں کہا جاتی ہیں کی کو کر سے کر در اس کی کر در اس کی کر کر در اس کی کر در اس کر در اس کر در اس کر در اس کر کر در اس کر

vvebsite: http://www.allimagetool.com مبادکه یه هی که ظهرا در عقر کی بیهای دور کعتول بیس سورة قانخه کے ساتھ دوسور میں اور ان خری دوركعتول مين عرف سورة فاتحريط صفة مق اوركهي كهار بمين ايك أيت سنادية تقر اور پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے لمباا داکرتے تھے ،عصراور میج میں بھی یوں ہی کرتے۔ ظهروعفريس أبسة قرارت (۱۱۷) امام اورمنفرد ظهر عصر میں قرارت انہمتہ کریں، فجر، نماز جمعہ، نمازعیدین، وتر، (باجهاعت) میں امام بکند آواز سے قرارت کرے مغرب اورعشاری پہلی دورکعتوں میں بلندا وربقیہ میں آہستہ قرارت کرے۔ عَنُ إِنْ مَعْهَوَ مَانَ كُنُ لَكُ إِلْحُهَابِ بِنِ الْأَرْثِ، أَكَانَ السَّرِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَءُ فِي النَّكُهُ وِوَالْعَصْرِ ؟ قَالَ نَعَهُ، قَالَ قُلْتُ بِأُيِّ شَنَّىءٍ كُنُنتُمْ تَعْكَبُونَ قَنَكُ أُتَهُ ؟ قَالَ بِإِضْطِرَابِ لِعُيَتِهِ ( بخارى: باب القراءة في العصر

حفرت الومعمر نے حفرت خباب رضی الشرعند سے پوجیھا کہ کیا بنی اکر مصلی الشرعلیہ وسلم فلہر عصری قرارت کیا کرتے تھے ؟ فرمایا ، ہال، ابوم عمر نے عرض کیا آپ کو کھیے عسلوم بوتا تھا؟ فرمایا آپ صلی الشرعلیہ وسلم کی داڑھی مبارکہ کے ملنے سے معلوم ہو جا تاکہ آپ پڑھ درہے ہیں ؛ pg 8m.p. Lit Wind Prig to Pdf Converter 3000

# website: http://www.allimagetool.com المال المول كوالمقانا)

مزت عبدالله بمن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا کے ایس تہیں حضوراکر م صلی اللہ علیہ و سام کی اللہ علیہ و سام کی سنون کی استدامیں و سام کی سنون نماز کی استدامیں اور عرف نماز کی استدامیں دفع یدین کیا۔

اس صدیت سے معلوم ہواکہ آنخصنور ملی الشرعلیہ و کم مرن نماز کے شروع یں اس میں اللہ علیہ و کی بیاری سنت پرعمل کرتے میں این کیاری سنت پرعمل کرتے میں این کیاری سنت پرعمل کرتے میں میں دفع بیرین کرناچا ہیے بعد میں ہنیں ، لمه

الدور المدرد المسال المراكمة المحديث صحيحه ابن حرفه و عَلَيْ و المحقاظ و هو المحقاظ و هو المحقاظ و هو المدرد المحتفظ المحقق المحتفظ ا

Lipg Sarp Tit Ward Pag to Pdf Converter 3000

واضح رہے کہ امام ترمذی کے ابن مبادک کا بوقول نقل کیا ہے وہ حضرت ابن مسؤد کی اس حدیث کی بابت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ إنت کے کہتے السّد کام کیم یکڑ دیتے یک یہ واللّا فی اُکّالِی مُکّارِی مُکّاری جب کہ مندرجہ بالا دوایت سے اس کا کوئی تعلق بنیں ہے اس بات ہیں بہت سے علماء کو غلطی ہوئی ہے یا وہ مفالط دیتے ہیں۔ دنف بالرایۃ، ج اطلاعی)

دوت ا ج كل كے غرمقلدين كي اپنے برانے بمنواؤل كى طرح سادہ لوح عوام كويبى باوركر اتے ہيں عور مندرجہ بالاتمام دلائل كے ساتھ كى د فع يدين مذكر نے كى بابت تمام دوايات ضعيف ہيں . لېذا ہم نے مندرجہ بالاتمام دلائل كے ساتھ

الله المعلق المرابع والمعالمة المعالمة المعالم

حفرت اسور فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت عمر صنی الشرعنہ کو دیکھاکہ و ٥ صرف پہلی تکبیر کے وقت رفع پدین کرتے تھے بعد میں نہیں ۔

ا و المراب بڑے محتمین محتوالہ سے ال کامیجے ہونا بھی تقل کر دیا ہے تاکہ قار تین کرام غیر مقلدین کے مفالطو<sup>ں</sup> معاوفا رہیں۔

المسلم شرایت کی ایک اور روایت بین آنخفور صلی الشرعایی و کلم نے سلام کے وقت رفع یدین کرنے اسلام کی دولات کے اسلام کی ایک کا آن کھا آ ڈ فاک خیسے کے شریع کا جملائے ستان کا جملائے سی معلی میں حالیا کہ ایسا نہیں دولوں صدیثوں میں علیجدہ اسلام اسلام میان ہوئے ہیں دولوں کا بانمی فرق ملاحظہ ہو۔

المادالة المادالة المرافعة ال

vvebsite: http://www.allimagetool.com

حضرت عاصم بن كليب اپنے والدسے نقل كرتے بين كه خليف راشة حضرت على رضى الله

ٱڬ يَّنَفَعَ بَدُكُا عَلَىٰ فَحَنْدِ إِلَا تُمْ يُسَرِّمَ عَلَىٰ أَخِيْدِ مِكَنَ عَلَىٰ يَمِيْدِ بِهِ وَشِهَا لِهِ ، دولوں ين فرق واضح ہے۔

(۷) اس حدیث بین ہے کہ ہم اپنی ابنی نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ تشریف لاتے اور فرمایا جہ ہے کہ دوسری حدیث بیں ہے کہ ہم اپنی ابنی نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ تشریف لاتے یہ ادشاد فرمایا۔
(۳) اس حدیث بیں آت گھٹو اپنی الحص کو تو کا جملہ ہے جو کہ دوسری حدیث بیں نہیں ہے۔
(۳) اس حدیث بیں ہے کہ نماز میں رفع پرین کرنے سے دو کا جب کہ دوسری حدیث بیں ہے کہ سالم کے وقت دائیں بائیں اشارہ کرنے سے دو کا۔

اب ظاہرہے کہ حضرت جائز جیسے جلیل القدر صحابی ان دونوں روایات کے راوی ہیں۔ اب یہ کیونکر ممکن ہے کہ حضابی ایک می واقعہ کو مختلف الفاظ مختلف اسلوب اور مختلف لیسی منظر میں بیان

website: http://www.allimagetool.com

من الأمين بهلى بنجير كے وقت رفع يدين كرتے سے ادراس كے بعد رفع يدين بري بيان بير ہے وقت رفع يدين كرتے سے ادراس كے بعد رئى علامه ابن جركہتے ہیں اسس
علامہ زبیعی نے اس روایت کو سے کہا ہے شارح بنی رئی علامہ ابن جركہتے ہیں اسس
کے سب راوی ثقة ہیں شارح بنیاری علامہ مینی و ماتے ہیں کہ ریسند سے مسلم كے معیار پر ہے

بیان کریں بحضرات محابہ صدیت کے معاملہ میں محتاط ستھے . وہ آپ کے الفاظ مبارکہ کو جوں کا تول محفوظ کرتے تھے۔ لہذا معلوم ہواکہ رو اول صدیعیں علیحدہ میں اور دولوں کو ایک ہی واقعہ سے متعلق کرتا ہے کہ بہنیں ۔ متعلق کرنا ہے بہنیں ۔

چند ببنیادی حقالی ، مسلار نع بدین کو تربیجی بنیادوں پر سمجھنے کے لیے حیزاصولی مقالی کو سمجھنا ضروری ہے۔

بیه لی حقیقت، احادیث میں داردہے کہ ابتداء اسلام میں دوران نمازگفت گوکر نی ماز تنی حقی کے مسلام کا جواب دیتے تھے ماز تنی حقی کہ خود آننے خصور سلی الشرعلیہ و کم دوران نماز آنے دایے خص کے سلام کا جواب دیتے تھے میکن بعد میں پر حکم باتی مذر ہا ، ملاحظ مہو

عَنَّ عَبِهِ واللَّهِ وَضِى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ كُنَّا اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ مَا يَهِ وَسَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَوْقِ فَسَيُرَةً عَلَيْنَا فَلَكَا ارْجَعْنَا مِنْ عِنْ وَالنَّجَاشِيْ ع مَا يَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَوْدَ عَلَيْنَا، وَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلُوْقِ شَغَلًا:

بخارى ماسهىعن الكلام.

من تعبدالله بن مسعور فرما نے بین که شروع میں جب ہم نی اکرم صلی الله علیہ دسلم کونماز میں اسال اللہ نے تھے تو آپ جواب دیتے تھے ،لیکن نجاشی کے بیماں سے واپس آنے کے بعد ہم نے سلام میں اللہ اللہ تاریخ اللہ بین دیا اور فرما باکہ نماز میں اللہ تقالیٰ کی طرف توجہ ہوتی ہے۔

اللہ میں دیا اور اللہ اللہ میں دوران نماز گفت کوجائز تھی لیکن مجرم یحکم ماتی مذر ہا گویا اللہ علی دوران نماز گفت کوجائز تھی لیکن مجرم یحکم ماتی مذر ہا گویا اللہ اللہ میں دوران نماز گفت کوجائز تھی لیکن مجرم کی ماتی مذر ہا گویا اللہ اللہ اللہ تا دو علی کی دور والی اللہ کا اورائس کا ماتی در مہنا دو علی کھری بین اب اگر کوئی شخص ابتدائی دور والی

ipg Smp Tit Wmf Prig to Pdf Corwerter 30(4)

vyebsite: http://www.allimagetool.com (۱۳۳) وليس مُرَبُّرُ حَفِرت عَبِرالسَّرَان مُرِرِثِي السَّرِعَبِما لَى رَوَايِتَ: عَنُ مُّحَاهِدٍ تَالَ صَلَيْتُ كَفُنَانِي عُمَورَضِي اللَّهِ عَنْهُ كَمَا فَلَمْ يَكُنُ يَّدُونَعُ يَدَيْدِهِ إلَّافِي التَّكْبِيرَةِ

الْأُولِي مِنَ الصَّدَ لَا قِرِ مِنْ السِّدِينِ)

عَنْ مُّحَبَاهِ وِقَالَ مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كَا يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِلَّافِيُ آوِّلِ مَا يَفُتَتِ حُجَدَ مصنف ابن إلى شببة . ج اصب ٢٣٧ وهذا سندصيري. الجوه والنفق، ج ٢صر ٢٧٠ .

احادیث هیچه کوپیش کرکے یہ دعوی کرے کہ نمازیس گفت گوکر ناجائز ہے اور سلام کاجواب دیناسنت ہے تواس کایہ دعوی ہے کہ نہ دولای کر ناجائز ہے ایکن اب باقی نہیں رہا ،اس طرح رکوع وغیرہ کے وقت رفع بدین کا ثابت ہونا متفق علیہ ہے لیکن حضرات غیرم تفلدین کایہ دعوی ہے کہ بیسے کہ اس کے باقی رہنے والے دعوے پر کوئی حتی دلیل نہیں ہے اور بیہ تی کی اس کے باقی رہنے والے دعوے پر کوئی حتی دلیل نہیں ہے اور بیہ تی کی روابت اس دعوے کی دلیل نہیں بن سکتی چونکہ وہ بالکل ضعیف بے . ملاحظ ہو۔ میک الشرعلیہ وسلم آخر میں رفع بدین والی نمازیر مصف کے مسلوب کھے۔ میں مسلم کا کرفی ہوں اللہ منظم ہو۔ میں دفع بدین والی نمازیر مصف کھے۔

تحبزيا (۱) اس روايت بس ايك راوى عبرالرتن بن قريش بن تريم به الشخص والمركن بن قريش بن تريم به المستحد الماج اطامه من المستحد المستحد الماج المامة علام المائي فرمات بين كرعبرالرحن بن قريش مدين المعطرة بين كرعبرالرحن بن قريش مدين المعطرة بهد

یکی فرماتے ہیں کے عمرة جھوٹا ہے اور صریتیں گھڑ تاہے۔ علام تقیلی فرماتے ہیں کہ پراتفت

website: http://www.allimagetool.com حضرت مجار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمرضی اللہ عنہمائی اقتدار میں نمیار کرھی میں نے دیکھاکہ وہ صرف نماز شروع کرتے وقت پہلی تبکیر کے موقع پر رفع پیرین کرتے

رادان كى طرف باطل روايتين منسوب كرنا ہے علامہ دارقطنی فرماتے ہیں كہ محدثیق اس كوچھوڑ چکے ہیں دورت باطل روایتین منسوب كرنا ہے علامہ دارقطنی فرماتے ہیں كہ محدثین اس كوچھوڑ چکے ہیں دورت غیر تقلیمات كالم مولانا عطاء الشرصنیت صاحب نسبانی شرلیف كی تعلیمات السلفیة طالب السمانی مازالت آلا ضعیمت جددا . التعلیمات السلفیة طالب السمانیة طالب میں دورت توبہت زیادہ ضعیمت ہے ہے۔

مندس عدقیقت، رفع بدین کی حقیقت مجھنے کے بیے طروری ہے کہ اس مسئدسے مندسے مندسے مندسے مندسے کے اس مسئدسے مندسے مندسے مندس مندسے اگر مطلقاً شوت والے سابقہ مرحلہ کی روشنی میں دیکھاجائے

vvebsite: http://www.allimagetool.com وکیل نمبر فلفار راشدین اور رفع پیرین ، نامور محدّث علامتیموی پی ممل محفیق

(۱۲۵) وليل مرج خلفار راسترين اور رقع يدين : نامور محدث علامهم و كابي ممل محقيق كوبعد ينتيجربيان كرتے فلفار راسترين اور رقع يدين : نامور محدث علامهم و كافئا المحدث فلفار الله فلفار الشرين المحقيق الكوب في الكوب في المحدث في الكوب في المحدث المحدث

تودرج ذیل مقامات پر دفع بدین کرنامیح احادیث سے تابت ہے (۱) نماز کے شروع بیں (۲) دکورع کرتے وقت اور اعظمتے ہوئے (۳) سجدہ میں جاتے اور اعظمتے وقت (۴) ہر دکعت کے آغاز میں (۵) ہر تکبیر کرتے وقت (۴) سلام پھیرتے وقت (۱ب غورطلب امر بہ ہے کہ اگر حفرات غیر تقادین رفع بدین کے عمل کو باقی سمجھتے ہیں تو پھران تمام مقامات پر رفع بدین کیوں نہیں کرتے ؟ بعض جگر کرنا اور بعض جگر جھوٹ نا اس نفر ہی کی کیا بہتیا دہے ؟) طاحظہ ہو۔

(۱) عُنْ آنَسُونَ آنَ رَسُولَ الشّهِ صَلَّى الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي الثَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي الثَّكُوعُ عِ وَالشَّعْ بُولِ (وَهُدُوا الشَّاعُ الشَّاعُ الشَّاعِ السَّاعِ السَّا

(۲) عَنُ آبِی هُ کُرِی وَ اَنْ اَکْ کَانَ یَرُجِنْ عُ یَد یُدِی فِی کُلِ خَفَیْ مِن وَرَفْعِ آلمَخْطِ کَبِی اَلْالله حضرت الوہر نُمِ ق ہراو نِ بنج کے وقت رفع بدین کرتے تھے۔ (۳) احمد شاکر نے حضرت واکن کی روایت بن بحوالہ سندا حمد نقل کیا ہے ۔ کلما کبرور فع ووضع وبین السجد تین اللہ تعلیہ کہ لم ہر کمبیر، ہرا کھتے بیٹھتے وقت اور سجدوں کے درمیان رفع بدین کرتے تھے۔ کہ آنحضور میلی الشرعلیہ کرسلم ہر کمبیر، ہرا کھتے بیٹھتے وقت اور سجدوں کے درمیان رفع بدین کرتے تھے۔

٣١) عَنِ ابْنِ عُمَرُ ٱلنَّهُ كَانَ بَيرُفَعُ بِيَدَيْهِ إِذَا دَحَنَلَ فِي الصَّلُو يَوْ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا

ipg 8mp Tif Wmf Png to Pdf Converter 3000

website: http://www.allimagetool.com بطار عليهم السانيت في بزرگ ترين مستيال حفرات فلف إ

حفرات انبیارعلیم آل الام محے بعد النسانیت کی بزدگ ترین ہستیال حفرات خلف ا داشدین پیل۔ وہ حضور آکرم ملی الشرعلیہ وسلم محے اسنے سچے متبع تھے کہ آپنے ان کی سنت کو بھی اپنی سنت کی طرح قابل عمل قرار دیا ہے ، اب ابتدار نماز کے علاوہ ان کا رفع یدین

تعجب دیدے: حضات غیر تقادین حدیث پڑل کے بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، بیکن ان ہو مقامات بیل مقامات برا نماز کے شروع میں (۲) دکوع کرتے اٹھے وقت اور تبیری العت کے افاز میں تورفع بدین کرتے ہیں، لیکن ہر جدہ ہر تکبیر ہردکعت اور سلام کے وقت رفع بدین المین ہر جدہ ہر تکبیر ہردکعت اور سلام کے وقت رفع بدین المین ہر جدہ ہر تکبیر ہردکعت اور سلام کے وقت رفع بدین المین ہر جدہ ہر تکبیر ہردکعت اور سلام کے وقت رفع بدین المین ہر جدہ ہر تکبیر ہردکھت اور سلام کے وقت رفع بدین المین کرتے ، المؤکمیوں ؟

ipg Bmp Tit Wmi Png to Pdf Garwerter 3000

#### website: http://www.allimagetool.com زکرنااس بات کی واقع دلیل ہے کہ ان کے نزدیک جی بی اکرم کی لئد علیہ و سم کی ست یہی ہے اور ان کے نزدیک بھی ابتدار تھا ذکے علاوہ دفع پدین نہ کرنا ہی بہترہے۔

(۱۷) یے دعویٰ غلطہ ہے کہ رفع پیرین نرکرنے کی روایات بخاری ڈسلم بیں نہیں ہیں۔ پیونکہ سندرج بالادلائن کے خمن میں حضرت جابر رضی الشرعمہ کی چھے مسلم شریف والی حدیث بیان ہو چکی حس میں رفع بیرین سے محالفت ہے۔

(۳) غیرتقدین کایہ اصول کر بخاری کی روایت اس لیے رائے ہے کہ وہ بخاری بی ہے ایک بوای لغرہ تو ہو سکت ہے لئے کہ وہ بخاری بی ہے ایک بوای لغرہ تو ہو سکت ہے لئے کہ وہ دعویٰ کریہ دعوٰ کا مورد عوٰ کی تعلق بہنیں ہے جو بحد کا ایک عظام می کا ایا می علاوہ بھی بہنیں کہ اکھوں نے تمام می موجود ہونے کی صفت میں اور احادیث بھی شرکیے ہیں تو بھر یہ دعویٰ کیونکم می ہے ہے کہ وہ بخاری کی روایت اس لیے رائے ہے کہ وہ بخاری شرکیے ہیں تو بھر یہ دعویٰ کیونکم می ہے۔

نَقَدُقَالَ الْبُحَنَارِى مَّا اَدُخَلْتُ فِي كِتَابِ الْجَامِحِ الْآمَاصَحَّ وَتَرَكُتُمِنَ الشِّحَاجِ مَخَافَدَ الطُّولِ، وَقَالَ مُسْلِمُ لَيْسَ كُلُّ شَكَى عَجِينُو يَ صَوِيَحُ وَّنَاكُ مُسُلِمٌ لَيْسَ هُنَّا إِنَّهَ اوَضَعَتُ هُنَامًا اَجْهَعُ وَاعَلَيْهِ. وتدريب الراوى جامثه

المام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے جامع الصحیح میں حرصی اجادیث کو ذکر کیاہے اور میں نے بہت سے مجھے احادیث کو طوالت کے ڈرسے چھوڑ دیاہیے۔ امام سکم فرماتے ہیں کہ میں نے برجے حدیث کو این کہ آب میں نقل نہیں کیا البیہ جن کو ذکر کیا ہے ان کے مجھے ہونے پر علمائے حدیث کا اتفاق ہے۔

نیز حفرات غیر مقلدین رفع پرین کے مسئلہ میں تواس لفرہ کاسہارا لینے کی کوسٹش کرتے ہیں گی سورۃ فاتحہ سے پہلے اونچی اسم النٹر پڑھ کراس لغرہ کو تظرانداز کر کے خود ہی اس کی دھجیاں بجھرد بیت ہیں چونکہ بخاری دسلم کی احادیث سے معلوم ہوتہ ہے کہ آنحضور سلی الشرعلیہ وسلم اور حفرات خلفاء راشدین دھنی النّدعہٰم سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم النّر آہستہ پڑھتے تھے اورکسی ایک صحیح حدیث ہیں بھی آنحضور کی النّر website: http://www.allimagetool.com

در الم مُرِ هُ هَا اللهُ عَالَ البُوعِ يَسَدَى عَدِيثَ أَن مُسعُودُ عَدِيثَ اللهِ عَدَيثَ اللهِ عَدَيثَ اللهِ عَدَيثَ اللهُ عَدَيْ اللهُ عَدَيثَ اللهُ عَدَيثُ اللهُ اللهُ عَدَيثُ اللهُ اللهُ

المنجم و من حقیقت: حفرات غیر مقلدین عوای محفلوں میں تویہ تا ترکیجیلاتے ہیں کہ مسلم کے بین کہ است کوئی صحیح صدیث موجو دنہیں لیکن میدان تحفیق اور علی محافل اللہ ماریک میدان کی بابت ہے۔

Jpg 6mp Tet Went Pag to Pdf Converter 3000

#### website: http://www.allimagetool.com نیز بهبت سے تا بعین حفرت سفیان اور فقها رکونی کا جی بیم ملک ہے

ملاحظ مح-

(۱) مشہور غیر منفلد عالم سے دندگر میں دملوئ کھتے ہیں ، علمائے حقائی پر پوسٹ پر ہائیں کدر کوع ہیں جاتے وقت اور دکوئ سے الحظتے وقت رفع پدین کرنے میں لٹنا تھیگرٹا نعصب اور جہالت سے خالی نہیں ہے۔ کیونکہ مختلف اوقات میں رفع پدین کرنا اور نہ کرنا دولوں ثابت ہیں اور دولوں طرح کے دلائل موجو دہیں۔ یہ کیونکہ مختلف اوقات میں رفع پدین کرنا اور نہ کرنا دولوں ثابت ہیں اور دولوں طرح کے دلائل موجو دہیں۔ یہ بیس کھٹے ہیں کھٹے تھے کہ رفع پدین کا تبوت اور عدم نبوت دولوں کوئی ہیں۔ قادی ندیر بیری اصلاحا۔

(۲) حفرات غیرمقلدین کے مشہور محقق مولاناعطا ، السُّرصنیف صاحب نسانی شربیف کی تعلیقات میں کھنتے ہیں۔

ing Smp Tif Wmi Pag to Pdf Converter 3000

website: http://www.allimagetool.com

علامه ابن عبدالبرّ التهبيد دشرح موطاامام مالك ) بين د فع يدني كى بابت حضرات عشرات کا دارت کارت کا دارت کا دار

ا من التعلیہ وسلم ہیں اور نے بدین کئے بغیر نماز پڑھنے تھے بیکن ہم بہر حال اس کی بہی ناویل کوئے کہ اسلامات کی اور نامی کے بغیر نماز پڑھتے تھے تاکہ دولوں طرح کی احادیث میں تف ارضی خرب الشرطیہ وسلم نے رکوع کے لئے جاتے اور اسلمتے ہوئے رفع بدین ہیں کہ انار معلوم ہم جاتے کہ دفع بدین کہ انار مور نظر کرنا دولوں سنت ہیں، بایہ بنانے کیلئے کہ دفع بدین اور انا ہم بدی کہ اس کم سالہ میں الضاحت کی بات یہ ہے کہ حضرت عبدالشربی تو و بدین اور ان کے عمل کی وجہ سے دفع بدین والی روایات کو رو بیس کی جاسمات اور میں کی اساسات اور ان کے عمل کی وجہ سے دفع بدین والی روایات کو رو بیس کی جاسمات اور میں کی اساسات اور ان کے عمل کی وجہ سے دفع بدین والی روایات کو بھی نظر انداز بہنیں کی جاسمات اور مذہ کی اساسات اور مذہ کی بات ہے کہ دفع بدین مذکر نے والی روایات کو بھی نظر انداز بہنیں کیا جاسکتا اور مذہ ک

وَلَيْسَ فِيْ رِوَايَةٍ مَّنَّ رَّوِى تَرَّكُ الرَّفِيْ وِلِّلْمَا قُلْنَا وِلَّ الْمُثَنِّ مُّمَّتَدَّمُ وَ ا الرَّمِنَى مَعَقَّقَ ج اصل السَّلَافِيُّ: (ترمِذى مَعَقَّقَ ج اصل السَّلَافِيُّ: (ترمذى مَعَقَّقَ ج اصل السَّ

کہ بن دوات میں مرفع بدین مذکر نے کا ذکر ہے ان میں کوئی فابل اعتراض چیز بنیں ہے بس ان کے ان کے این کرد فع بدین ثابت کر نے والی روایات ان روایات پر رازیج بین بن میں رفع بدین

المسلم مراح الماريجي يتحقيقت السلم كرفي المعلم المراح الماريجي يتحقيقت السلم كرفي المعلم المراح المول تو المول

g Simp. Tif Wind Pag to Pair Convenier Subd

#### website: http://www.allimagetool.com

وَمِهَايَدُلَّ عَلَى اَتَّرَفَعَ الْيَكِيْنِ لَيْسَ بِوَاحِبٍ مَّا اَكْنَبَرَبِهِ الْعَسَنِ عَنِ الصَّحَابَةِ اَتَّامَ نَ رَّفَعَ مِنْهُمُ لَمُ يَعِبُ عَلَى مَنْ تَرَكَهُ-

حفرت حسن حفرات صحائد کرام رضی الشرعنی کی بابت فرماتے ہیں کہ ان میں رفع یدین کے قائلین ان صحابۃ بربھی کوئی اعراض بہنیں کرتے تھے جمھول نے رفع پدین کو چھوٹر دیا تھا اور بیاس بات کی دلیل ہے کہ رفع پدین کرنا کوئی ضروری بہنیں ہے۔

اس مسلسد میں عرض ہے کہ احادیث جیجے ہیں مجدہ وغرہ کے وقت رفع پدین کرنا اور نہ کرنا دولوں تابت ہیں الہذا مندرجہ بالااصول کے مطابات رفع پدین کے تبوت والی روایات کو تربیخ دے کر غیر تفلیوں کو الن ترام مقامات پر بھی برفع پدین کرناچا ہیے۔ حالا تکہ وہ خود بھی الن مقامات پر رفع پدین بہیں کرتے۔ آخریاصول بہاں ہے الرک و وغرہ کے وقت رفع پدین کی تربیخ بیں اثر انداز بہاں ہے الغرض جو اصول مجدہ و عفرہ کے وقت رفع پدین کی تربیخ بیں اثر انداز بہیں بوتا وہ موف رکوع کے وقت دفع پدین کی تربیخ بیں اثر انداز

چھی حقیقت: حفرات غیرتقادین کے علمائے کرام سادہ لوح عوام کو یہ کہہ کر بھی مرعوب کرتے ہیں کہ رکوع کرتے اور اعظے وقت اور تبییری رکعت کے شروع میں دفع بدین کرناچارسو احادیث میں وار دہے کہ بھی کہتے ہیں کہ رفع بدین کی روایات پیاس صحابہ سے نفول ہیں نیز حفرات منافائے راشدین اور عشرہ مبترہ سے بھی منقول ہیں۔ فلفائے راشدین اور عشرہ مبترہ سے بھی منقول ہیں۔

تعبیر بیده این می بات می بات می بات بی بایت چارسواحادیث کاید دعوی بلادلیل بے ویسے بھی اس بحث کو فسکری میدان میں رکھنے کے بجائے حفرات غیر مقلیرین سے گذارش ہے کے علی میدان میں اس دعوے کو تابت کریں چودہ سوسال میں کسی ایک شخص نے بھی ان چارسور وایات کو جمعے کیا ہوتو وہ بھی اس دعوے کو تابت کو جمعے کیا ہوتو وہ بھی منظر عام پرلائیں یا وہ خودان چارصدروایات کو جمع کر کے بیش کریں ۔ واضح رہے کہ قیامت تک وہ الیسانہیں کرسکتے ۔

#### Website: http://www.allimagetool.com

اس سے معلوم ہوا یہ کومشلہ حضارت صحابۃ میں مختلف فیہ تھاکہ بعض کے نز دیک اسار خانہ کے علادہ بھی رفع بیرین کرنا بہتر تھا اور بعض کے نز دیک ابتداء نماز کے علادہ کسی

(۱) بہال تک رفع یدین کی بابت بچاس صحابی کی دوایات کا تعلق ہے تو وہ نماز شروع کرتے دقت میں اوع کرتے دقت کے آغازیس بنیں ملاحظ ہو:

ملادیشو کا نی نیخ مقارم نے کے باوجود اس حقیقت کے معترف بیں کہ بچاس صحابہ کوام سے جو معترف بیں کہ بچاس صحابہ کوام سے جو میں منقول ہے۔ وہ ابتدار نماز سے تعلق ہے۔

؞ڔۻۜ٤ الْعِرَافِي عَدَدَمَنُ رَّولى رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي (ابْتِدَا وَالصَّلُولِةِ الْمَا خُوانَدُسِ أَن صَحَابِيًّا مِنْهُمُ الْعَشَرَةُ الْبَشَّ هُودُ لَهُمْ بِالْجَتَّةِ -

ملار عراقی نے نماذ کے شروع میں رفع پدین کی روایات نقل کرنے والے صحابہ کوشمار کیا تو ان کی معداد پیاس تک پہنچے گئی۔ ابنی میں عشرہ مبیشرہ بھی ہیں۔

نزعلام صنعان نے غرمقلد مونے کے یا وجود کسبل السلام شرح بلوغ المرام میں اس حقیقت

11 - 10 - 310 - 177

Jpg 8mp Tit Wmf Png to Pdf Converter 3000

vvebsite: http://www.allimagetool.com

اورجگہ رفع پرین مذکر نابہتر تھا۔ نیز اس سئلہ میں حضات صحابۃ کاعملی مؤقف بھی سامنے ''گیاکہ ان میں سے رفع پرین کے قائلین رفع پرین مذکر نے والوں پر کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے۔

دشارح بخاری ابن مجرِّ فرماتے بین که نماذ کے شروع میں رفع پدین کی روایات کو پچاس صحابہ نے نفت ل کیا ہے جن میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں اور علامہ بہقی نے حاکم کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ نماذ کے شروع میں رفع پدین کاعمل الساہے کہ اس کے نقل کرنے میں خلفائے واشدین عشرہ مبشرہ اور دبیر مہمت سے صحابہ مشفق ہیں با وجود میکہ وہ مختلف شہروں میں بھیل چکتے تھے۔

نیز علامہ نیموگی کا ادمث دگذر جیکا کہ حضات فلفائے داشدین سے ابتدار نماذ کے علاوہ رفع یدین کاعمل ثابت بنیں ہے۔ (میٹار السنن ج اصلا)

الغرض معلوم ہواکہ بچاس صحابہ شمسے جور فع پدین منقول ہے وہ ابتدار نما نہ سے متعلق ہے۔ اور اہنی میں سے ضلفائے راشدین اور عشرہ مبیشرہ بھی ہیں، اب پچاس صحابہ سے رفع بدین کا ذکر کو نا اور اس کے مقام و کیل کو چھھیا کریہ تاثر دینا کہ یہ رفع یہ بین رکوع کرتے استیقے وقت اور تمیم کی رکعت کے شروع میں مقا، ایک واضح علی خیانت اور امانت و دیانت کا خون کرنے کے متراد فیصے۔

سما متویی حقیقت: حفرات غیر تفدین حفرت واکل بن مخر اور حفرت مالک بن حویرت کی دوایات کو بنیاد بناتے ہوئے کہتے این کہ پیر حفرات آخری زمانہ میں تشریف لائے اور انحفول نے بھی آنخصور کی الشرعابیہ وسلم کی نماز کی جو کیفیت بیان کی ہے اس میں رکوع کے وقت د فع بدین کا ذکر ہے جس سے معلوم ہواکہ ان کے آنے تک دفع بدین کا عمل موجود مخوا۔

تعبین کونا چاہئے کہ دوایات کو اس کے بنیاد بنایا جائے کہ دوا خسیریں اسلام بنیاد بنایا جائے کہ دوا خسیریں اسلامی اسلامی اسلامی کو دوا اسلامی کا مثل نقل کیا ہے۔ غیرم تعنیان کو دہال وہا اسلامی کو دہال وہا اور ناک بن اور ناک بن کرنا چاہیے۔ لیکن برخود بھی ایسا انہیں کرنے اسٹر کیون کا چونکے حضرت وائل آاور ناک بن

Jpg 8mp Tif Wmf Png to Pdf Converter 3000

196

website: http://www.allimagetool.com

ات عابی بربھی اعراض کرناہے۔ نیز جب حفرات محابیہ بھی رفع پدین ہز کرنے والے محابیہ الی اعراض بنیں کرتے ہتے تو آج کے دور میں جوشخص بھی رفعے یہ کرنے والوں پراغراض

المرائی المرائی المرائی المرائی المرائی المرائی المنظم الدین المرائی المرائی المرائی المرائی المرائی المرائی المرائی المرائی المنظم المرائی ا

۔ سرا شایالو بھی رفع بدین کیا۔ وہ الله احمد شاکر نے تحقیق تر مذی میں مستداحمد کے موالہ سے معزت واکن فی دہ صدیث ذکر کی مہم مراد اللہ جنجیر کے وقت رفع بدین کا ذکر ہے۔ ملاحظہ ہو

وَالْمُوْلِكُمُ مَا لَكُوْلُ مَا لَكُوْلُ مَا لَكُوْلُ مِنْ مَوْلُولُ مِنْ مُعَدِّلُ مِنْ مُعَدِّلُ مَا كُنَّلُ وَرَفَعَ وَوَضَعَ اللَّهُ مِنْ مَوْلُولُ مِنْ مُعَدِّقَ مَعَ مَا صَلَامِ مَاللَّهُ مَا مُعَدِّقًا مِنْ مَعَدُّقًا مَا مُعَمَّدًا مُعَالِمُ مَعَدُّقًا مَعَ مَا مُعَدِّقًا مِنْ مَعَدُّقًا مِنْ مَعَدُّقًا مِنْ مُعَدِّقًا مِنْ مَعَدُّقًا مِنْ مَعَدُّقًا مِنْ مُعَدِّقًا مِنْ مُعَدِّقًا مُعَمِّدًا مُعْمِعُونًا مُعَمِّدًا مُعَمِّدًا مُعَمِّدًا مُعْمِعُونًا مُعْمِعُونً

ا المان حفرت واللين تجرف كي روايت ين به كم آپ برنكير برا بيشي بيشي

Spg Smp Tit Wmf Png to Pdf Converter 3000

191

### website: http://www.allimagetoel.com

الله دليل تمركز الل مدينه اور رفع يدين استاذ المحدثين المام مالك ساف مرسي بدا بوئ

ا در سجدول کے درمیان رفع مدی کرتے ستے۔

آ میں حقیق اوران کالیس منظر میان کیاجاتا ہے جسے اکفوں نے اپنے عوام سے او تھیل رکھا ہے۔

۱۱) حرفرت عیدالله بن عمر شکی روایت : حضات غیر مقلدین دفع بدین محے مسئله یس عمو ما حضرت ابن عمر شکی روایات بیش کرتے ہیں ۔

تعصیر ویل دان روایات کے نقل کرنے والوں میں سب سے پہلا داسطہ حفرت عبداللہ بن عرضہ ہیں جوان روایات کا مفہوم اورلیس منظر ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے، لیکن الن کا اپنا مکل مجان روایات پر نہیں ہے۔ ملاحظ ہو۔

عَنْ مَّ جَاهِدٍ \* قَالَ مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُهِ رَكْيَ وَخَعْ يَدَيْ فِ إِلَّا فِيُ آوَّلِ مَا يُفْتَرِعُ مَا يَفْتَرِعُ . مصنف ابن ابی شیبة جامد ۲۳۰

(وہداسندصحیح بجوہدالدی جرمے) حفرت مجاہد فرماتے ہیں کہ بین نے حفرت عبداللہ بن عمرہ کو ابتداء تاذکے علادہ رفع بدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

الغرض جب حفرت ابن عرض کے زمانہ میں خوان کے ہاں بید وایات رفع بدین کرنے کی بنیاد بہیں تقیس. توبعد کے زمانوں میں ایسی روایات کور فع بدین کی بنیا دکیونکر منایا جاسکتا ہے۔ ؟ ورمذاگرید روایات اپنے ظاہری مفہوم پر مہوں تو یہ کیوں کر حمکن ہے کہ ایک صحابی راوی اپنی ہی بیان کردہ حدیث پرعمل نذکریں ۔

(ب) حفرت عبدالشربن عمره کی د وایات میں د وسری اہم بات پیش منظر کھنی چا ہیے کہ ان کی

#### https://wwww.allimagetool.comدین https://wwww.allimagetool.comدین https://www.allimagetool.com ان کے مالے تھا۔ وہ مسائل میں اہل مدید نے عمل کو بنیادی اہمیت دیتے تھے۔ امام مالکت

ام دایات کودیکیف سے درج ذیل مقامات پر دفع بدین کرنا ملماً ہے۔ نماز شروع کرتے ہوئے دکوع کے اور الحقے وقت اور ہر دکعت کے شروع بیں۔
عمر البین عُرِیْ اللّٰه کان کیڈونے بیک کی الحق الحق کے المار کی الحق الحق کے الحق کی المحلی ہے ہے ہے اللہ ملی المحلی ہے ہے ہے اللہ ملی المحلی ہے ہے اللہ ملی اللہ علی ہے ہے اللہ ملی اللہ علی ہے ہے اللہ ملی اللہ علی ہے ہے ہے اللہ ملی اللہ علی ہے ہے اللہ ملی اللہ ملی

مر التی وقت بسیجده کرنے وقت اور میر دورتھوں نے دریمیان ارجے پرین کرتے ہے۔ واضح رہے کرسند صحیح کے ساتھ ثابت ہے کہ حفرت عبدالشر بن عرش نے سیدہ کے وقت دفع مرب کرنا جھوڑ دیا تھا اسی طرح سحفرت مجاہر والی روایت صحیحہ سے معلوم ہواکہ ابتدا ونماز کے علاوہ آئیٹ مرب نے ہر فرج بدین کرنا مجھوڑ دیا تھا۔ اسی لئے ہم حضرت عبدالشربن عمران کی تمام دوایات کو پیشِ نظر مرب ہے ہے مرف نماز کے شروع میں رفع پدین کرتے ہیں۔

الیان جب حفرات غیرمقلدین سے پوچھا جا تہ ہے کہ حفرت ابن تخریف کی بعض روایات میں ہجدہ است است کے بیان کرنا بھی وار دہ ہے تو آپ سنجدہ کے وقت بھی دفعے بدین کیوں نہیں کرتے تو وہ کہتے اس اور است ہے گاہت ہے کہ حفرت ابن عرضے بالاً منرسجدہ کے وفت رفعے بدین کرنا جھوڑ دیا ہی است کے معادی برین نہیں کرتے ۔ اس موفع پر حضرات غیرمقلدین کی خدمت ہیں بصد اسلامی میں اور ایست ہے کہ حضرت ابن عمرضے نے ابتداء نماز کے علاوہ ہر جگر دفع اسا میں اسلامی کیوں کی کہ وہ ہے )

E IN VAIN Fig 10 For Convenier 3000

website: http://www.allimagetool.com

تَّالُ مَالِكُ لَّا اَعْرِفُ رَفْعَ الْيَكِيْنِ فِئْ شَنْءَ مِّنْ كَلْمِيْوِالِحَّلَى الْعَقَ لَا فِي نَعْنُونَ كَنْوِي وَلَا فِي رَفْعِ إِلَّا فِي الْمَيْدَةِ عَالَى الْمَسْلُونِ قَالَ بُنْ قَاصِيمٍ وَكَانَ رَفْحُ الْيَكِيْنِ عِنْدَ مَالِكِ ضَعِيفُنَا -

(الهدئةالكبرئ ج املك)

بنا آپ کی چندر وایات کو مے کر اور باقی کو نظر انداز کر کے رکو عاور شیسری رکعت کے لیے رفع بدین کو ثابت جنیں کیاجاسکتا۔

د لیل نمسلیس منون نورت نورته این نموان نورته این کرنے بین کرد کو حاوز کے وقت دفع بدین کی دولیات کی خوان نمسلیس دو ایات کی خوان کی حادث می دولیات نورته کا سی سجار دارت می وی بین دیسان ان کے ایک دوسرے اسلوب کہ رکوع کے وقت دفع بدین کی دولیات کیا سی سجار دارت مروک بین بیمال ان کے ایک دوسرے اسلوب کی تحقیق عرض کر زامقصوں ہے کہ حقرت الوحسی ارسا عدی نے دی سجارت کی موجود گی میں نواز پڑھی اور اس میں دفع بدین کی ۔۔۔۔ حفرات بخیر مقاری افعاد بڑھانے کے لیماس دولیت بی سے دی کے عدد

وَفَعَلَ عُمَا يُوكِ ذَا وَيَتَوَلَّكَ أَدُ حَاجُ وَيَسُولِ النَّهِ صَلَّى الله

Website: ابن قاسم فرماتے ہیں کہ امام مالک ابتدائی تنجیر کے علاوہ رفع یدین فعیدین کو نہیں بیان آل ابن قاسم فرماتے ہیں کہ امام مالک ابتدائی تنجیر کے علاوہ رفع یدین کے مسائک کو ضعیف قرار دیتے تھے۔ ۱۲۸ دلیل نمٹ لیسرا حضرت ابراہیم تحقی کا ارشاد: عَنْ إِنْهُ وَاهِیتُہُم اَتّنا کَا لَا تَوْفَعُ مُنْ الْاَدْ وَقَالَ لَا لَا تَوْفَعُ الْاَدْ وَقَالَ لَا لَا تَوْفَعُ الْاَدْ وَقَالَ لَا لَا لَا مُنْ اللّٰهُ وَقَالَ لَا لَا لَانْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ مَنْ اللّٰهُ وَقَالَ لَا لَا اللّٰهُ وَقَالَ لَا لَا اللّٰهُ وَقَالَ اللّٰهُ وَقَالَ لَا لَا لَا مُنْ اللّٰهُ وَقَالَ لَا لَا لَا مُنْ وَقَالَ لَا لَا لَا لَا لَا اللّٰهُ وَقَالَ اللّٰهُ اللّٰهُ

> تَالَ ٱبُوْزُرْعَكَ صَعِيْفُ قَالَ الْحُبُورِ عَبَانِي عِنْدَهُمَنَاكِيْرُ وَعَالَا الْحُبُورِ عَبَالِيَ عِنْدَهُمَنَاكِيْرُ وَعَالَالُهُ وَعَالَالُهُ مُنْ وَعَالَالُهُ مُنْ وَعَالَالُهُ مُنْ وَعَالَالُهُ مُنْ وَقَالَ الْحُبُورِ عَبَالِهُ مِنْ وَعَالَالُهُ مُنْ وَقَالَ الْمُنْ وَقَالِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَّالِي اللّهُ وَاللّهُ و

(الميزان،جموسهم)

الوزرعُ فرماتے ہیں کہ رشدین بن سعدضعیف جورجا کی فرماتے ہیں کہ اس کے پاکس اس مان ہما ورامام نسائی فرماتے ہیں کہ محدثین نے اس کو چھوٹر دیا ہے۔ Jpg Smp Tit Wind Prig to Par Conventer 3019

vvebsite: http://www.allimagetool.com

كرور

(۱۲۹) نتماریج : اس علی تحقیق و تجزیه کے بعد درجہ ذیل حقائق ثابت ہوئے۔ نمبار نبوی تعلیمات کی روسے نماز کے دوران رفع پیرین نہ کرنا بہتر ہے، چونکہ خشوع ماز تان ایس

نمبر آنخصورصلی الشرعلیه و الم کے سفر و حضر کے ساتھی حضرت عبداللتر بن مسعود رضی الشرعنه کی شیخے حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی اکر م صلی الشرعلیہ وسلم بھی نمازگی ابتدا دیس رفع پدین کرتے تھے۔ بعد میں نہیں۔

نمبر حضرت جابن کی صریت سے معلوم ہواکہ آپ ملی الشرعلیہ و سلم نے نمازیں م فع یدین کرنے سے روک دیا تھا۔

نبرا - خلیفهٔ دوم حضرت عمر صنی الشرعنه اور خلیفهٔ چیهادم حضرت علی رضی الشرعب کی روایات صحیحه سے معلوم بهواکه خلافت دانشده بین امت اسلامیه کے ان ذمه دار حضارت کے نز دیک بھی رفع بدین مذکر ناذیا دہ صحیح اور رانج تھا، نیز حضارت صحابی کا ان کواسی عمل پر دہنے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جمہور صحابی کا مسلک بھی بہی ہے۔

نمبرہ۔خلفا سے داشدین سے ابتداءِ نماز کےعلاوہ دفع بدین کرنا ثابت ہیں ہے۔ نمبرہ۔خلفا کے داشدین کا زمانہ نبی اکرم صلی الشرعلیہ دسلم کے بعد ہے اس دور میں آپ کے مصلے پر آپ کے جانشینوں کا دفع بدین نہ کرنا اس بات کی واضح علامت ہے کہ ان کے نزدیک بھی آپ کا آسزی عمل دفع بدین نہ کرنے کا تھا۔

منبری رفع پدین کرنے بیار کرنے میں حضرات صحابۃ کا بھی اختلات تھا، دلا کل کی رشی میں ان حضرات صحابۃ کامسلک زیادہ وزنی اور دانج ہے جن کے نزدیک فع پدین کرنا بہتر ہے منبرہ بسند صحیحے سے تابت ہموا کہ حضرت عبدالشرین عمرضی الشرعنہما بھی ابتداء نمیاز

4. M vvebsite=http://www.allimagetool.com كريس منظر سے بحوبی واقف تھے۔ لہذا اب رفع پدین کرنے کے لیے حضرت ابن عمر اور دوسے حفرات کی روایات کو بیش خطر بنیں کیا جاسکتا۔ الله قرارت سے فارع بوکر الشراکر کہتے بوے رکوع میں جلاجائے۔ عَنَ أَبِي هُ مَ رَبُولًا رَضِي اللَّهُ عَنْ هُ اللَّهُ كَانَ يُصَرِيِّي بِهِمْ فَكُيِّيرُ لْكَهَا حَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا إِنْصَـرَتَ تَالَوِانِيُّ لَاشَّـبَهَكُمُ مَــكُالَةً رَسُولِ اللَّهِ مِسَلَّى اللَّهُ مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربخارى باباتهام التكيير في الوكوع) حفزت الوہر میرۃ رضی الشرعنہ نماز اداکرتے توجب بھی رکسی رکن کی ادائیگی کے لیے) اور یا نیجے ہوتے آو تکیر کہتے ، جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا «میری یہ نماز رسول الشاسلى العظيه وسلم كى نماز كى طرح سے. ركوع مين ليثت كومسيدهار كه (۱۱۱) جب رکوع میں جائے تو کمرکوسیدھا دکھے، مرکواس کے برابر رکھے: تواس او خاکرے مذیبے کرے۔

عن إِنْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِي رَضِيَ الله هُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَ لا يَجَنُزِي صَلاقً لا يُعَرِيمُ مَا لاَ يُعْرِيهُمُ الرَّجُ لُونِيهَا مَعْنَى شَلْبَهُ فِي الْوَّكُوعِ وَالسُّحْبُودِ عَسَنَى مَعِينَحُ.

(ترمذی من لایقیم صلبه فی الرکوع والسجود) من ایوسعودالفداری رضی الشرعنه کہتے ہیں کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے اللہ مال مالی تیس جس میں نمازی رکوع میں اپنی کمرکوسیدها مذر کھے۔ vvebsite: http://www.allimagetool.com

(۱۳۷) " نجیر کہتے ہوئے رکوع میں جائے کمراور سرکو برا برد کھے ، ہا مقوں کو کھٹٹوں پر دکھے کہنیوں کو جسم سے مذہ ملائے ، اطبینان سے رکوع کرے۔

عَنْ سَالِهِم الْمَهُوّ إِنَّيْنَا اَبَا مَسْعُوْ وِ الْاَنْمَارِيُ فَقُلْمَا لَهُ حَدَّامًا اللهُ حَدَّامًا اللهُ عَنْ مَنْ مَ اللهِ وَسَلّمَ، فَعَتَامَ بَكُنَ الْبَدِيثَافِي الْمُسْعِدِ وَلَكُبُّرُ فَلَبُّا لِكُعُ وَضَعَ يَدَيُهِ عَلَى كُلْبَنَهُ فِي اللهُ اللهِ عَلَى كُلْبَنَهُ فَي اللهُ عَلَى كُلْبَنَهُ فَي اللهُ وَمَنَعَ يَدَيُهِ عَلَى كُلْبَنَهُ فَي اللهُ وَمَنَعَ يَدَيُهِ عَلَى كُلْبَنَهُ فَعَيْهِ وَجَعَلَ السَّعِ اللهُ لِمَنْ مَنْ وَفَقَيْهِ وَجَعَلَ السَّعِ اللهُ لِمَنْ مَنْ وَفَقَيْهِ وَحَتَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ عَلَى اللهُ اللهُ

(ابودارَّه: صلوقات الایقتیم صلبه فی المرکوع والسجود)

حفرت سالم البرار فرماتے ہیں کہ ہم حفرت الوسعود الفاری رضی الشرعد کی خدمت

میں حافر ہموے اورع ض کیا کہ ہمیں رسول الشّصلی الشّر علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت بت میں محفرت الوسعود سجد میں ہمارے سما منے تعظرے ہوگئے۔ تنجیر کہی بجب رکوع کیا تو ہا تحوں کو محفرت الوسعود سجد میں ہمارے سما منے تعظرت ہو گئے۔ تنجیر کہی جب رکوع کیا تو ہا تحوں کو محفوق ل براس طرح رکھا کہ انگلیا گھٹوں سے پنچے اورکہنیاں کو کھ سے فاصلہ بر تحقیں ۔

مرحضوی بھے ہاؤ ہما ہوگیا ، بھے تنجیر کہتے ہو کے سجدہ میں گئے ، ہا تحوں کو زمین برد کھا مرحضویں بھے ہاؤ ہما ہوگئے ، تا آنکہ مرحضویں بھے ہاؤ ہما ہوگئے ، بو کے سجدہ میں گئے ، ہا تحوں کو زمین برد کھا

Website: http://www.laflimagetool.com

ادر البنون کوجیم سے علیحدہ رکھا تا آنگاعضاری کھمراؤ پیدا ہوگیا، بھرسجدہ سے سراکھایا اور بیدا ہوگیا، بھرسجدہ سے سے ملک کھا تا آنگاعضاری کھمراؤیریا، اس طرح چادر کھات پڑھ کو نماز ممکل کی، بھر فرمائی کھر فرمائی کھا ہوئے دیکھا۔
فرمایا کہم نے رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کواس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔
درکوع کی تیسیح

(١٢٢) ركوع يس جاكرتين يا يانخ دفعه يرج يرهي

د شره ذی: ماجاء فی المتسبع فی الدیکوع) منت حدیفه رضی الشرعینه نے بنی کریم سلی الشرعلیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ۔ آپ مان العظم اورسجدہ میں سبحان رنی الاعلیٰ کہتے تھے ۔ اسا میں وسمید

١١) ير من السَّالَمَن تعده كيتة بموسة سيدها كعرا بوجائه اور رينالك كحدكه-

Jpg 8mp for Wmf Png to Pdf Converter 30(x)

### website: http://www.allimagetool.com

ربخاری: فَضْلُ اللَّهُمْ كَرَبُّنَا لَكُ الْحَمَدُدُ )

حفرت دفاعة زرقی فرمات بین که ایک دن بم بنی اکرم صلی الشرعلیه وسلم کے بیچے

عاز پڑھ رہے تھے جب آپ رکوع سے اعظے توسمح الشر لمن حمرہ کہا، ایک مقتری نے

کہا ، رسنالک کی حمد کاکٹیراً طیبًا مبارکاً فیہ "آپ نمازسے فارغ ہو کے تو فرمایا "یہ الوکھی

بات کس نے کی ؟ ایک شخص نے عرض کیا ہے جی بیں نے "آپ نے فرمایا میں نے تیس (۳۰) سے

زائد فرسٹ توں کو دیجھاکہ وہ ال کامات کو کھے بیں ایک دوسرے پرسبقت ہے با

### website: http://www.allimagetool.com

015 (10) ١٢٥ پيرتكركنة بوئے سجده ميں چلاجائے سجده ميں جاتے ہوئے يہلے كھٹنے زين پر رکھ بھر ہاتھ کھوناک پھر بیشانی اور سجدہ سے اعظمتے ہوئے اس کے برعکس دوران ى دەكىنول كوجسى سى علىحده ركھے۔ عَنْ وَآنِولِ بْنِ حَجَدٍ قَالَ رَأَيْتُ السَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ والمَعَ وُكُبُتَكِهِ قَبْلَ يَكِيهِ وَإِذَا كَنهَضَ رَفِعَ يَكَيْهِ قَبْلَ رُكُبَتَكِهِ (ترمذى مَا جَاءَ فِي وَضَعِ الْهِيكَدِينِ تَبْلَ الرَّكُنِيَّيْنِ فِي السُّحُجُودِ) « حفرت وأنل بن مجر منى الشرعنه فرماتے بیس كه میں اكرم صلى الشرعليه وسلم كو ویکھاکہ آپ سجدہ کرتے تو گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے زمین پرر کھتے اور اسکتے وقت المشول سے پہلے ہاتھ اطھاتے" سيره كي يح (١٢١) سجده يس جاكريه يح يره ه السَّنْجَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَىٰ مِيراب بلندم تب والامربالي سے پاک ہے۔

رترمدذی: مَاجَاءَ فِی الشَّنْ یَمِے فِی الشَّکُوْعِ۔) منت مذیعہ رضی الشرعنہ نے بنی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو است مذیعہ مسلمان ربی العظیم اور سجد ہیں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ میں اہنیال زمین پریز بجھائے کہ یہ آداب سجدہ کے خلاف ہے۔ Jpg Bmp Tir Wml Pag to Pdf Converter 3000

website: http://www.allimagetool.com

عَنُ اَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ لِهِ وَسَلَّمَ اَلُوعَتِ وَلُوافِي السَّحُودِ وَلَا يَنِهُ عُظُ اَحَدُدُكُمْ فِرَاعَنِ لِهِ إِنْهِ سَاطَ الْمُكُلِّبِ (مسلم، اَلْاِعْتِ دَالَ فِي السَّحُودِ) حضرت النس رضى التُّرعِد بنِي التُرطير وسلم كاارشاد لَقَل كرتے ہیں كہرہ میں اعتدال كرور اور تم میں سے كوئی بھی سجرہ میں كہنیوں كو كتے كی طرح نہ بجھائے۔ اعضا ہے سجرہ

الله سجده سات اعضار کو زین پرلگادیت کانام ہے۔ اگر کوئی عضو بھی زمین سے بلندر ہے گا تو اک درج میں سجدہ ناقص شمار ہوگا اعضار سجدہ کا ذکر حدیث یں ہے۔ عیدا بنو عَبَّا بِس رَخِی اللہ عَد عَنْ الله قَالَ الله النَّرِیُّ صَلَّی اللہ الله عَد ا

حفرت ابن عباس رضی الشرعنها کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الشرعلیے وسلم نے فرما یا۔
« مجھے حکم دیاگیا ہے کہ میں سات بٹر ایول پر سجدہ کروں، پیشانی پر اور آپ نے ناک کے طوت بھی اشارہ کیا، دونوں ہا تھوں پر، دونوں گھٹنوں پر، دونوں پاوک کی انگلیوں پر اور اسی میں ایک کی انگلیوں پر اور اسی سے بھی سیم دیاکہ ) ہم نماز میں کیٹر وں اور بالوں کو زسمیشیں ۔
اور (سیس یہ بھی سیم دیاکہ ) ہم نماز میں کیٹر وں اور بالوں کو زسمیشیں ۔
۱۳۸ (1) دوران سجدہ ہا تھوں کی انگلیوں کو ملاکر زمین پر رکھے ، تاکہ ان کارخ قبلہ کی

طرف رہے۔

عَنْ وَآمِیلِ بنِ حَعَبِ اَنَّ السَّرِی صَعَبِ اَنَّ السَّرِی صَلَی اللَّهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ کَان إِذَا رَکَعَ فَرَحَ بَیْنَ اَصَابِعِیمُ وَلِذَ استَعَبِ حَضَّ اَصَابِعَهُ ، (عالم بصح علی شرط سنم) حض وائل بن مجرف الشرعة فرماتے ہیں کہ نبی اگر مصلی الشرعلیہ وسنم رکوع میں انگیوں کو کھول کر رکھتے اور سجرہ میں انگیوں کو ملاکر رکھتے۔ Jpg Brop Tif Wml Png to Pdf Converter 3000

www.allimagetool.com با المعلمان لند سول كے برابر رہيے کہ الوک کا والی کو برابر رہيں۔

كَفَّيْهِ مَذُ وَمَنْكَبَيْهِ -رتومذى مَاكِاءَ فِي السَّحُودِ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْاَنْفِ)

ابو حمیدساعدی رضی الشرعنه فرماتے ہیں کہ بنی اکر مصلی الشرعلیہ و کے مسجد ہ ہیں ناک۔ اور بیشانی کوخوب طرکاکر رکھتے اور ہاتھ کندھوں کے برابر رکھتے

٣- عَنُ آبِي آبِ اَسْحَاتِ تَالَ ثُلْثُ لِلْبَكَ الْمَا الْمَالِيَّ اللَّهُ اللْلِهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللْلِهُ اللْلِهُ اللْلِهُ الللْلِهُ اللْلِهُ اللْلِهُ اللْلِهُ اللْلِهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْلِهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ ال

حضرت ابواسحاق نے حضرت برا رہن عاذب رضی الشرعمتہ سے پوچھاکہ بنی اکرم مسلی الشرعلیہ وسلم اپنے چہرہ الورکو سجدہ میں کہاں رکھتے ستھے ؟ آپ نے فرمایا: دولوں ہا کھوں کے درمیان

فل ا

قیام (۱۱) (۱) دولؤل سیدول سے فارغ ہو کر پھردوسری رکعت کے لیے سیدها کھڑا ہوجا apg 8mp Tit Wmi Png to Pdf Converter 3000

vvebsite: http://www.allimagetool.com

استراحت ذکرے۔

عَنِ ابْنِ سَهُ لِ السَّاعِدِي وَفِيهِ فَتْمَ كُتَبُر فَسَجَدَ مُنْمَ كُتَبُر فَسَجَدَ مُنْمَ كَتَبُر فَسَجَدَ يَتُوَرَّكَ صَحَّحَ لَهُ النَّيْهِ عَنِي (ابو داؤد - مِنْ وَ كُولِلتَّوْرَكِ فِي الرَّالِعِيةِ) حفرت بهل مح صاحبزا دے سعدسا عدی کی دوایت ہے کہ آپ ملی الشرعلیہ وسلم نے تکبیر کہر کر سجرہ کیا پھر تکبیر کہر بیطے بغیر سیدھے کھڑائے ہوگئے۔ دب عمل صحابی بیر حضرت عبدالرحمٰن بن پزیرحضرت عبدالشر بن سعود رضی الشرعن کی بابت فرمات بین -

« فَرَا مَيْتُهُ مَنْ مَعْ فَي مَنْ مَنْ مَا مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ فَالَ يَرْدِعْ عَلَىٰ صُدُورِفَ دَمَيْهِ ﴾

اَ کَلِ رَکْفَ فِی مِنْ فَالَ يَرْدِعْ عَلَىٰ صُدُورِفَ دَمَيْهِ ﴾

اَ کَلِ رَکْفَ فِی مِنْ فَالَ يَرْدِعْ عَلَىٰ صُدُورِفَ دَفَهُ مَنْ فَالَ يَرْدِعْ عَلَىٰ صُدُورِفَ دَفَهُ مَنْهُ ﴾

« کرمیس نے ابن مسعور "کو دیکھاکہ وہ بہلی رکعت ہیں بیطنے زیجے ، بلکرسید کھے کھڑے ہوجاتے تھے " نیز حفرت عمراللہ بن عمروضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنہ اللہ بن عمروضی اللہ بن عمروضی اللہ بن عمروضی اللہ بن عمروضی اللہ بن عمرات عبداللہ بن عمروضی اللہ بن عمروضی اللہ بن عمروضی اللہ بن عمرات عبداللہ بن عمروضی اللہ بن اللہ بن عمروضی اللہ بن عمروضی

 vvebsite: http://www.allimagetool.com

المراجع التي تقيد اوريهي منقول ہے عضرت عمر رضی اللّه عنه حضرت علی خضرت العالم من حضرت ابن ذبیتر اور حضرت ابن عباس رضی اللّه عنهم سے ۔ (زبلیعی، نضب الراَیة جا۔ انتہا) التا الجمارع المرّت :۔

اسلاف امت کا جماع واتفاق اس بات پرہے کہ پہلی اور تنیسری رکعت کے اسلاف امت کا جماع واتفاق اس بات پرہے کہ پہلی اور تنیسری رکعت کے است کے اسلامی الموالی کا جماع کے انتہا ہے۔

له جدر استراحت کوئی مسنون علی نبین. ذخیره احادیث بین بین صحایی نے آنخصور ملی الشرعلیہ المراحت کا ذکر نہیں مثنا۔

البت حض مالک بن حویرث دخی الشرعہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جلائے استراحت البت حضرت مالک بن حویرث دخی الشرعہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جلائے استراحت میں البت حضرت مالک بن حویرث دخی الشرعہ کی جلس استراحت نبین فرماتے ہیں کہ المراح وی ایک المحصول کی تمام احادیث کو پیش منظر دکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ منظم میں المحصول کی تمام احادیث کو پیش منظر دکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ منظم کی تعلیم الکو المحت کی تعلیم ک

اسی، و اول حدیثول میں بنطا ہر اختلات معلوم ہوتا ہے تواس کا صل ہی ہے کہ آپ نے کسی اس الی است کی وجہ سے پرجلسہ فرمایا ہمو گا ہذا میں لئے کہ پرنماز کی سنت ہے اور اگر پرجلسہ نماز میں

vvebsite: http://www.allimagetool.com

دوسری رکعت کو بہلی رکعت کی طرح ممکل کرے بس اس میں ثناء، تعوذ مذیر مص صرف سورة فانخدا وركوني سورة يرطه كرركوع ومجده كرے۔

قعسره (بيطنا)

(۱۲۱) دوسری رکعت میں دولوں سجدول کے بعد تشہد کے لئے بیٹھ جائے سیطنے کی مسنون تركيب ملاحظه بو-

مطلوب موتاتو خاص طوريراس كاعليحده تذكره ضرور بوتان

امام طحادی تکے اس فرمان کی تا میراس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ نے خود پر فرمایا ہے کہ برطھا ہے کے سب ، اب بین حیم ہوگیا ہوں ، لہذا اسی دور میں اس خاص کیفیت کے بیش نظر پہلے بیٹھ کو يركو كوا برت كف

الملعظ بوء عَنْ مَعَالِيَةَ بَنِ إَبِي سُفْيَا نَ رَضِي الشَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَسَالَ رَسُولُ الله فِصَالَى اللهُ عَلَيْ فِوَسَالَهُمَ لَائْتُ اوْرُوفِيْ يِالْكُوكُوعِ وَلَا بِالسَّحَبُودِ فَهُهُمَّا ٱلسَّبَقَكُمُ بِهَإِذَارِكُوكُ تَدُوكُونِي بِهَإِذَارَفَعَتُ وَمَهُمَّا ٱلسَّبِعَتُكُمْ إِذَاسَجَدُتُ تَدُوكُونِيْ بِهَ إِذَا رَفَعُتُ ٱلِّيَّ عَدُبَدَنْتُ.

(ابن ماجه - اَلنَّهُ يُ اَن يَهُ مَن لَيْهُ بَنَ الْإِمَامَ وِالْرُّكُوْعِ) علامهاين قيم رحمه الشراس مضمون كى جله روايات كوسيش نظرر كھتے ہوئے فرماتے ہيں۔ وَكُوْكَانَ هَدَيْكُوصَتْيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَعَكُهُ آدَائِكُمَ إِذِكْرِهِا كُلُّ وَاصِمتٍ لِّصَلابِهِ وَمُحَبِرُّهُ فِعُلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ سَدُلُّ عَلَيْ ٱنَّهَامِنْ سُسَنِ الصَّلَاةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهُ مَعَلَهَا شُنَّةً يُّقُتَدُى بِهِ فِيْهِ ا وَاَمُّ ٱلِذَا عَتَدَرَاتَ مُ فَعَلَهَ الِلْحَاجَةِ لَهُمْ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهَا سُنَّكَّ مِّنَى سُننِ الصَّلُولَةِ۔ (ملحص زاد المعاد (ج اصبير)

۱۳۳ www.allimagetool.com المَّنَّ الْمُعَنَّدُ الْمُعِنَّ اللَّهِ عَنْهُ الْمِفِيْدِ وَكَانَ يَعْوُلُ فِي كُلِّرُكُنَّتَ بِينِ التَّحِيدُ الْمَالِينُ مِنْ مُعِلَّهُ الْمُسِّلِى وَيَنْضِبُ رِجُلَهُ الْمُيْمَى فَى العديث.

(مسلم: صفة الصلوة)
حفرت عائشه رضی الشرعنها و عن ابیها کی روایت میں ہے کہ آپ صلی الشرعلیہ وسلم
مرات سے کہ ہر دورکعتول کے بعدالتجیات کے لئے بیٹھنا ہے اور آپ صلی الشرعلیہ وسلم
الایا یا ایا ایا یا وال بچھاتے تھے اور دائیں یا وَل کو کھڑار کھتے ہے۔
الایا یا ایا یا ہے۔
کھے اور دائیں یا وَل کو کھڑار کھتے ہے۔
کشیم سے

(۱۴۱) قعده میں پرتشدرط سے۔

اَلتَّحِيَّاتُ لِلْهِ وَلِلصَّلُواتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّكُلامُ عَلَيْكَ السَّكِرِمُ عَلَيْكَ السَّكِرِمَ عَلَيْكَ السَّكِرِمُ عَلَيْكَ السَّكُولِمُ عَلَيْكَ السَّكُولِمُ عَلَيْكَ الصَّلَالِحَيْنَ السَّكُولُ السَّهُ وَلَهُ السَّكُولُ السَّهُ وَالشَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّالُ وَالسَّالِ السَّامُ وَالسَّامُ والسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالْمُ السَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالْمُ السَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ

الر آپ ملی النز علیہ ولم کی عادت مبارکہ ہمیشہ جلسہ استراحت کی ہوتی تو یقیناً ہروہ شخص اس کا الر اس نے آپ کی نماز کی کیفیت بیان کی ہے اور فقط آپ کا یکمل کرلیزا اس پر دلالت نہیں کر تاکہ الر الساس نے آپ کی نماز کی کیفیت بیان کی ہے اور فقط آپ کا یکمل کرلیزا اس پر دلالت نہیں کر تاکہ اللہ کہ جب معلوم ہو کہ آپ نے یکمل بطور سنت کیا ہے تاکہ لوگ بھی ایسا کریں۔
السیم میں کہ آپ نے یکمل کسی ذاتی خرودت کے بیش منظر کیا ہے کھر تواس سے فطعاً پر معسلوم الر میں من واتی خرودت کے بیش منظر کیا ہے کھر تواس سے فطعاً پر معسلوم اللہ میں میں میں ہے۔

المسال التانسيل مع معلوم ہوا کہ: ذخیرہ اما دیہ نہیں جلسہ استراحت کا ذکر ایک سنون عمل است ما ما ہے ویکر آخری عمر میں جلسہ استراحت کرنا ایک ذاتی کیفیت برامعا ہے کی وجہ سے تھا استان اللہ است کا ایال ہے کہ جلسہ سنت تہیں ہے۔ Lipg Bar.p Tit Ward Pag to Pdf Converter 3000

MIM

www.allimagetool.com کی بازی الفران کی کے الفری بازی بازی کی کے الفری کی کے لائق عرف الٹرتعالیٰ ہے اوراس بات کی بھی گوائ ملام ہو میں گوائی دینا ہوں کہ بند کے لائق عرف الٹرتعالیٰ ہے اوراس بات کی بھی گوائی دیما ہوں کہ (حصرت محمد میں الٹر کے بندے اور دسول ہیں۔

(بخاري اَلسَّنَهُ مُدِفِي الْاحِنرَةِ)

أنكلي كالشاره

(۱۳۳) انگویٹے کے پاس والی انگلی کوشہادت کی انگلی کہتے ہیں، چونکرجب نمازی نماز اس ایس ایش کی بھی بہی شہادت کی انگلی کہتے ہیں، چونکرجب نمازی نماز سے اللہ رنت اللی وصدایزت کی گوائی دیتا ہے تویدانگلی بھی بہی شہادت و یتی ہے لہذاجب اشہدان لاالہ پر پہنچے تو ہاتھ کی بڑی انگلی اور انگو سطے کا حلقہ بنائے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے اور الااللہ برپانگلی کو نیچے کر ہے اور بہ حلقہ آخر تک

ng Bang Tit Ward Pagito Pdf Converter 3000

### website: http://www.allimagetool.com

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ النَّرْبَيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُما قَالُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ مِنْ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

(مسلم، صَفَّةُ الْحُلُوسِ فِي الصَّلُولِي)

حضت عبدالله بن الزمير رضى التنزع نها فرماتے بين كدرسول الله صلى الشرعليہ وسلم بحب دعا كے لئے بين گارسول الله صلى الشرعليہ وسلم بحب دعا كے لئے بين هم تقودائيں ہائھ كو دائيں را ان پر ركھتے اور بائيں ہائھ كو بائيں را ان بر ركھتے اور ابنى ہائھ كو درميانى انگلى سے اشارہ كرتے ہواوران كو سطے كو درميانى انگلى سے ملاليتے۔

\_\_\_\_

اہ بعض لوگ انتکی سے اشارہ کی بجائے انتکلی کو ہلاتے رہتے ہیں۔ شایدان کی نظر مرت اسس معریث بر ہو۔

جب که دوسری روایت ہے۔ می عَبُدِ اللّٰہِ فِبْنِ زُبَیْرِ رَضِی اللّٰہِ کُوعَنْ کُواَنَّ النَّبِی صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ مسلّم اللّٰ اللّٰہِ یُرُدِاِصَبَعِ کَهِ إِذَا دَعَا لَا اللّٰہُ لِرَكُہا۔

من مدالله بن زمېروضي الشرعمن منفول سے كه نبي اكر مصلي الله عليه وسلم جب د عا

Jpg Bmp Tit Wmf Png to Pdf Converter 3000

website: http://www.allimagetool.com

(۱۳۴۷) اب اگر تین یا جار رکعت والی نماز ہوتو تشد کے بعد سیدها کھڑا ہوجائے اور حسب سالت باقی تمام نماز مکمل کرے ، البتہ فرائض کی تیسری چوتھی رکعت ہیں سورة فاتحر کے بعد کوئی اور سورة مذمل کے ۔ سنن ولؤا فل میں سورة فاتحر کے بعد دسورة مجمی ملائے ۔

عَنْ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ الْمُنْ الْمُنْ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهِ النّالَاتِ السَّالَةِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَعْتَرُو فِي النَّلُهُ وَفِي الْكُوْلِيَ يَنِ مِا مِعْ الْكُونَ السَّرَّةِ فِي النَّلُو فِي الْكُولُولِيَ يَنِ مِا مِعْ الْكُونَ السِّورَةِ فِي النَّلُولُولِيَ يَنِ مِا مِعْ الْكُونَ اللّهُ وَلَيْتَ اللّهِ وَلَيْسَالُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

ور ور مربعی المی می از ہو تو تہت دکے بعد در در در شربیف بڑھے اسم

بڑے سے توانگی سے اشارہ کر تے تھے اس کو ہلاتے ہیں تھے۔ اب جولوگ اشارہ میں انگلی کوہلاتے ہیں بڑھ خولیش وہ بہلی صدیت بڑھی کوہلاتے ہیں ریکن دوسری کاخلاف کرتے ہیں۔ حالانکہ اس صنمون کی تمام احادیث بیش نظر د ہن چاہیں۔ اسی لئے اہام بہتی رجمہ الشرفر ہاتے ہیں۔

ۢؾڠؖؾؘۜؠڷۜٲ؈ٛۜڲۘػٛۅٛٙؽۿٮۜۯٳۮ؋۫ڔؚٵڶؾۜۜۼۨڔؽؽڞؚٲڵؚؽۺۜٲڒۼۘٛڔؚؠۿٵڵڟڴڕؽۣ۫ۯؾۜڠۛڔڽٞڲڔۭڮٵٚ ۘٷڲڴؿڰڰڰڰڰڰٳڣڠٞٵڸؚؖڔٷٳؽۊؚٳۺؙؚٳڬڒؖۘؠۘؽ؈ؚ

، کر حضرت واکن کی حدیث بیس تحریک سے مرا دانشارہ ہے مذیر کر اس کوہلاتے ہی رہنا۔ اس طارح وہ حدیث بھی حضرت ابن الزبیر کی حدیث کے موافق ہوجا ئے گی۔

# website: http://www.allimagetool.com الرئين ياجار ركعت والى تار بولونيسري ياچوهي ركعت پرهار الخري فعده ين سېدنے

بعددرود شرايف يركه

ٱللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَ لَى الرُّمُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِنْ رَاهِيْهُم وَعَلَىٰ الرِائِزَاهِ يُهِم وَعَلَىٰ الرِائِزَاهِ يُهِم وَعَلَىٰ الرِائِزَاهِ يُهُم وَيُدُ ٱللَّهُ مِن كَارِكَ عَلَى مُحَتَّدٍ وَّعَلَى أَلِهُ مَحَدَّدِكَمَا بَارَكُتُ عَلَى (بُرَاهِيمَ وَعَلَى الرابُراهِيمَ النَّكَ حَمِيدُ دُمَّجِيدٌ. ارشاد نبويٌ ملاحظه بو-

عَنُ أَبِي مَنْ عُودِ الْاَنْصَارِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْ لُهُ قَالَ اَتَانَارَسُولُ الله وصَلَّى الله مُعَكَيْهِ وِرَسَلَّمْ وَنَحُنُّ فِي مُحُولِسِ سَعْدِبُنِ عُسَادَةً فَعَسَالَ لَهُ بَشِيْرُينُ مُسَعَدٍ آمَرَنَا اللَّهُ تَعَسَالَيْ فَوْلُول ، أَلِلهُ مُ مُ مُلِّ عَلَى مُحْمَةً دِرَّ عَلَى اللهُ مَعَةَ دِكَمَاصَلَيْتَ عَلَى الْبُرَاهِيمُ وَعَلَى الْإِلْبُرَاهِيمُ وَعَلَى الْإِلْبُرَاهِيمُ النَّكَ حَمِيمُ وَتُلَّافِ حَمِيمُ النَّكَ حَمِيمُ وَتُلَّافِيمُ النَّكَ حَمِيمُ وَتُلَّافِيمُ النَّاكَ حَمِيمُ وَتُلَّافِيمُ النَّاكَ حَمِيمُ وَتُلَّافِيمُ النَّاكَ حَمِيمُ وَتُلْكُ الله المراك عُم الم مُحَدِّدُ وَعَلَى اللهُ مَعَدَّدُ وَعَلَى اللهُ مَعَدَّمَ وَكَمَا بَارَكُتَ مَ لَيْ إِنْرَاهِيْمَ رَعَكَمَ الْرِانِبُرَاهِيْمَ إِنَّاكَ مَوِيُدُمُ وَعُلَيْهِ وَ وَ

(مسلم: اَلصَّلُوقُ عَلَى النَّبِيِّ بَعُدِ الشَّشَهِّدِ)

معنرت الومسعود انصاري رضى الشرعنه كهتة بيس كهرسول الشرصلي الشرعلب وسلم المال المادر بم سعد بن عبادة وضى الشرعية كى محفل ميں تھے. بيثير بن سعدر صى الشر معرض کیا، الله تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ پر درود پڑھ صیس تو کیسے درود پڑھا المساوية المساوية إلى كررسول الشرصلي الترعليه وسلم فاموش رب حتى كريارك ال المارة المركاس في يسوال بي مذكبا بوتا . بيمرسول الشرصلي الشرعليه وسلم في

website: http://www.allimagetool.com

فرمایا «تم یه کماکرو و در ترجمه بلے الله به حضرت محمد اور آپ کی آئی برد تمت کیسی بجس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور الن کی آئی بررحمت بھیجی بیقینًا تو تعرفیف والا بزرگی والا ہے ؛ اسے الله حضرت ابراہیم اور ان کی آئی بربرکت نازل فرما ، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی مصرت ابراہیم اور ان کی آئی بربرکت نازل کی ۔ یقینًا تو تعرفیف والا بزرگی والا ہے ۔ آئی بربرکت نازل کی ۔ یقینًا تو تعرفیف والا بزرگی والا ہے ۔

(۱۳۷) او درود کے بغر نون دعاؤل میں سے جو دعاچا ہے مانگ سکتا ہے۔ ایک سے زائد دعاتیں بھی مانگ سکتا ہے۔

ارشاد نبوی ہے۔ شبہ یک کی کی کی کی کی الیک کے کا شائے۔ (مسلم)
میم جود عایج اسے مائک لے "
د مجم جود عایج اسے مائک لے "
دب، دعار ابرائیمی

رَبِواهُ عَلَىٰ مُقِينَا الصَّلُوقِ وَهِ مَنْ وَيَّتِي كُرَبَ الْكَالُوقِ وَهِ مِنْ وَيَّتِي كُرُبَا وَتَعَالَمُ مُعَاءً رَبَّانَ الْحَيْرُ فِي وَلِيهُ وَلِيهِ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ وَهِ وَلِيهُ مُعَلِمُ الْحَيْرِ فَي وَلِلْمُ وَعِينَا وَلَا مُ وَمِن اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُولِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

(ح) رَبِّنَا الْبِتَالِيْ الدُّنْيَاحَسَنَةً وَّ فِي الْلْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ السَّارِهِ وَبِنَا عَذَابَ دے اور آ ترت میں تواب دے اور آ ترت میں تواب دے اور آ ترت میں تواب دے

اور دوزُنْ كَى ٱكَ سِي بِيا ـ (٤) عَنْ اَجِى بَكُرِ العِسِّدِّ يُقِ رَضِى اللهُ عَنْ لُهُ اَسَّهُ عَالَهُ اَسَّهُ عَالَى اللهِ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَهَ مِنْ دُعَاءً ٱذْ عُوْسِهِ فِيْ صَلَاتِيْ قَالَ، "عَثُلْ" Jpg 8mp Tif Wml Png to Pdf Converter 3000

419

website http://www.allimagetool.com

مَعْوَدُهُ مِّنْ عِنْدِكَ وَلَرُحَمْنِ إِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ وَمُ السَّكِمِ وَمِنْ الْمُعَالِمُ وَكُورُ السَّكِمِ وَمِنْ السَّكِمِ السَّكِمَ السَّكِمَ السَّكِمَ السَّكِمُ السَّكِمِ السَّمَ السَّكِمَ السَّمَ السَّكِمَ السَّكِمَ السَّكِمَ السَّكِمَ السَّكِمَ السَّكِمَ السَّكِمَ السَّكِمَ السَّمَ السَّكِمَ السَّكُمُ السَّكِمَ السَّكِمَ السَّكِمَ السَّكُمُ السَّكُمُ السَّكِمَ السَّكِمِ السَّكِمَ السَّكِمِ السَّكِمَ السُلْكِمَ السَّكِمَ الْسُلِمَ السَّكِمَ السَّلِمَ السَّكِمِ السَّكِمِ السَّكِمِ السَّ

حضرت الوبحرصدلیق رضی الترعنه نے رسول الشرصلی الشرعلیه و مسلم سے عرض کیا کہ ، مجھے کوئی ایسی دعاسکھ ائیں جو نماز میں ما نگا کروں آپ نے فرمایا۔ " یہ دعا مانگا

رترجمہ) اے التُرمیں نے تواپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے اور گنا ہوں کو بختے والا ترجمہ) اے التُرمیں بنیں لبس اپنے فاص فضل و کرم سے میری مغفرت کر دیجئے والا تر ہے سواکوئی ہے نہیں لبس اپنے فاص فضل و کرم سے میری مغفرت کر دیجئے اور میرے ساتھ مزید رحم کامعا ملہ کیجئے یقینًا صرف توہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اور میرے ساتھ مزید رحم کامعا ملہ کیجئے یقینًا صرف توہی بخشنے والا رحم کرنے والاہ

(۱۱) درودشرین کے بعد دعا مانگ کردائش اور بائیس طرف من مورث تے ہوئے کے بعد دعا مانگ کردائش اور بائیس طرف من مورث تے ہوئے کے بعد دعا مانگ کردائش اور بائیس طرف من مورث اور سلام ہو۔
عَنْ عَامِ رِبْنِ سَعَدِ عَنْ اَبِيْ بِهِ قَالَ كُنْتُ اَرْى رَسُولَ الله بُوسَكَّى الله عَنْ عَامِ رِبْنِ سَعَدٍ عَنْ اَبِیْ بِهِ قَالَ كُنْتُ اَرْى رَسُولَ الله بُوسَكَّى الله عَنْ عَنْ عَامِ رِبْنِ سَعَدٍ عَنْ اَبِیْ بِهِ قَالَ كُنْتُ اَرْى رَسُولُ الله بُوسَكَّى الله عَنْ اَبِیْ بِهِ وَعَنْ اَبِیْ اِبِیْ مَنْ اِبِیْ اِبِیْ مَنْ اِبِیْ مَنْ اِبِیْ مَنْ اِبِیْ مِنْ اِبِیْ مِنْ اِبِیْ مِنْ اِبِیْ مَنْ اِبِیْ مِنْ اِبْدِیْ مَنْ اِبْدِیْ مَنْ اِبْدِیْ مِنْ اِبْدِیْ مَنْ اِبْدِیْ مَنْ اِبْدِیْ مَنْ اِبْدِیْ مِنْ اِبْدِیْ مَنْ اِبْدِیْ مِنْ اِبْدِیْ مِنْ اِبْدِیْ مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ اللهُ مُنْ اللهُو

(مسلم، اَلسَّلامُ لِلتَّحْلِيْلِ مِنَ الصَّلُولَةِ عِنْدَ فَرَاغِهَا)
حضرت عامر کے والد فرما نے ہیں کہ میں رسول السُّرصلی السُّرعلیہ وسلم کو دیکھنا
کہ آپ دائیں بائیں سلام بھیرتے ہیں جتی کہ میں آپ کے رخسار مبارک کی سفیدی
کو جھی دیکھنا۔

۳۲۰. website: http://www.allimagetool.com حفرت عبداللتربن مسعودر هي الترعند سے روايت ہے کہ بی اگر مصلے البتر عليهو لم السلام علب كم ورحمة الشر السلام علب كم ورجمة الشركية بهوت والبيل اورباتيل طرف سلام کھیرتے۔ امام لو کول کی طرف متوجہ ہو (۱۳۸) اگرباجاعت نماز ہو توامام کو چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کی طرف متوه يوكر سخف عَنْ سَهُ رَقَ بُنِ جُنُدَبٍ قَالَ كَانَ السَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلُولَةً ٱفْتَبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ (مِعِنَارِي: كَيْتَتُقْبِلُ الْإِمَامُ النَّاسُ إِذَاسَلَّمَ حضرت سمِرة بن جندب رضى الشرعة فرمات بيب كرنبي اكرم صلى الشرعليه وسلم نمازسسے فارع بہوکر ہماری طرف متوجہ ہوکر بلیجھے المسنول يبح (۱۲۹) نمازے فارع ہوکران سنون تسبیحات کا پڑھنا بہت فضیلت کا باعث عَنَ إِنْ هُ رَئِيرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْ لُهُ أَنَّ فُقَرَاءً الْمُهُ الْحِرِيْنِ الوَّا رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَسَلَّمَ فَقَالُوا ذَهَبَ احَسُلُ الدُّتُورِبِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى، وَالتَّعِيْمِ الْمُقِيثِمِ، فَقَالَ وَمَا ذَا لِكَ، تَالُوْل يُصَلُّونَ كَهَا لُصَّالًى، يَصُومُ وُنَ كَهَا نَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نُنْمَدِ قِي وَيَغْتِمُ وَيَغْتِمُ وَلَكُ نَاعُتِ فَيَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِن اللَّهُ عَلَيْ لِهِ وَيَسَكَّمَ اَ فَكُو اللَّهُ عَلَيْهُ شَيْئًا

تُدُكُونَ بِهِ مَنَ سَيَقَكُمْ وَتَسْ يَقُونَ بِهِ مِنْ يَعْدِكُمْ

وَلَا يَكُونُ أَهَدُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ كُمُّ اللَّهُ مُنْ صَنَعَ مِثْلُ مَا صَنَعْمُ

#### vvebsite: http://www.allimagetool.com

قَالُوَّا بَلَيْ يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَالًا تَسَيِّعُوْنَ وَتَكَيِّرُونَ وَتَعَهِدُونَ وَهُ بُرَكُلِّ صَلُولَةٍ شَكْرَ اللهِ عَلَى اللهِ عَرَجَعَ فَقَرَاءُ الْهُمَا حِبِرُينَ وَقَلَا اللهُ وَسُولِ اللهِ عِمَالَى الله عَمَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوسَ عِعَ إِخْوَانِنَا اللهِ عَرَبَيْعَ وَسَلَّمَ فَقَالُوسَ عِعَ إِخْوَانِنَا اللهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالُوسَ عِلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حفرت الوہر برق رضی الشّرع نظر اللّه علی کر رسول الشّر صلی الشّر علیہ و کم کی خدمت میں فقرار حمی ہریاں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مالدار لوگ تواعلی درجات اور جنت کی معمول ہیں ہم سے سبقت ہے گئے۔ آپ نے پوچھاکہ وہ کیسے؟ اکفول نے عرض کریا کہ الاروز ہیں وہ ہارے ساتھ شریک ہیں لیسی کن وہ مالی خرات کرتے ہیں جو ہم نہیں کر گئے اور وہ غلام خرید کر آزاد کرتے ہیں جو ہم نہیں کرسکتے تو آپ صلی الشّر علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہم اللہ کی برابر ہو ما و کوئی تم سے افضل مذر ہے ؛ اکھول نے برابر ہو ما و کا ور اپنے بعد والوں کے برابر ہو ما و کوئی تم سے افضل مذر ہے ؛ اکھول نے عرض ما دُ اور اپنے نبعد والوں کے برابر ہو ما دُ اور اپنے نبعد والوں کے برابر ہو اور کوئی تم سے افضل مذر ہے ؛ اکھول نے عرض کے بور ہوان الشّر ، اکھول نے موسل بار بڑھا

Jpg Bmp Til Wmd Phg to Pdf Converter 3000

website: http://www.allimagetool.com

ٷٛؿؙڵڒؿۜۏٛڹؘؿڛ۫ؠؽڂڐٛۥڗۜؿٛڵڒؿؙڗؿڵڒؿؙۊٛؽػڿؚؠؽۮ؆ٞ؞ؖۊۜٲۯؙؠڿؙ ٷؿؙڵڒؿؙۏٛڹؘؿڬ۫ؠؽڒٷٞ۠ۮۻڒػؙڸٚڞؘڵڒۊ۪؞

(مسلم: اِسْتِحُبَابُ الذِّكْرِيَعُ دَالصَّ لَاقِ)

محضرت کعب رضی الشرعمة سے روایت ہے کہ رسول الشرصلی الشرعکی در سے فرمایا کہ «ہرنماز کے بعد بیسبیجات بڑھنے والا تمجی ناکام بہیں ہوگا۔ (ہمینشہ کامیا ہے۔ ہوگا) مسبحان الشر۳۳ دفعہ المحمد للشر۳۳ دفعہ الشراکبر ۴۳ دفعہ۔

دعا کے لیے ہاتھ اکھانا

(۱۵) نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے اس وقت رت ذوالجلال کے حصور ہرقسم کی دعا کرسکتا ہے، عربی میں ہویا اپنی زبان میں بس اس دعا کو سمجھ کراخلاص اور حصور کی فلہ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس وقت دعا کرنا مستحر ہے ہونماز کالازی مصد بہیں ہے۔

لے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگئے کی ہابت بیض لوگ افراط تفریط کا شکار ہیں۔ بعض تواس کو نماز کا ایک جزشا دکرتے ہیں جب کہ کچھے اور لوگ اس کو ناجا کڑا وربدعت کہتے ہیں حالا تکہ:

(۱) حافظ عبرالشرر وپڑی صاحبؒ فرماتے ہیں۔ مرض کارکے بعد ہا کھ اٹھاکر جو دعاما تھی جاتی ہے وہ شرعًا درست ہے۔ عبدالشرر وپڑی : فتاوی اہل حدیث رج مونہ <u>۱۹</u> (ب) نیز میال نذیر سے ن دہلوی کی کھتے ہیں ؛ « صاحب نہم رِخنی بہیں کہ بعد نماذ فرائض کے ہا تھ اٹھا کر کے دعاما نگرنا جا کڑ مستحب ہے اور زید فظی ہے دیواس کو بدعت کہتاہے ) ۱۲۲۳ (vvebsite: http://www.allimagetool.com مَنْ مَنْ كُورُنُيْمُ النَّامُ اللَّهُ عَنْ النَّامُ اللَّهُ عَنْ كُورُنُيْمُ النَّامُ اللَّهُ عَنْ النَّامُ اللَّهُ عَنْ النَّامُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَ

حفرت سلمان فارسی رضی الشرعنه سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ الشرتعالیٰ عالم نے والے میں کہ الشرتعالیٰ علی اللہ تعالیٰ کو خالی والیس کریں۔

> نذیر مینی، قنا دی نذیریه جه اصلا<u>ه</u> این نیز مولانا ثناءالشرام تسری فرملتے بیں: « بعد نماز کے ہاتھ المحفا کر دعا کرنا لبعض روایات بین نابت ہے۔ "نناءالشرام تشریح" فمآدی ثنائیر جماع <u>یعدہ</u>

Jpg Bmp Tit Word Png to Pidt Converter 3000

Website: http://www.allimagetool.com عَنْ سَلْهَا ثَارَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَلَى اللَّهِ

عن سلها ف رحِي المسه عسه على فال وسول السوطي المسوط على المسوط على المسوط على المسوط على المسوط على المسوك على المسوك على المسوك المسلم المساكن المسلم المساكن المسلم المساكن المسلم المساكن المسلم المساكن المسلم المسلم

ومجمع الزوائدج اصالا)

حفرت سلمان سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا جب کھر رسول اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا جب کھر دوران کے ہاکھوں پر الشرنعالی کے حضور ہاتھ اکھا کر دعا مانگلتے ہیں تو الشرنعالی ضروران کے ہاکھول نے مانگی ہے۔ ضروران کے ہاکھول نے مانگی ہے۔ عَنْ اَبِی اُمُامَ لَهُ رَضِی اللّٰہ ہُ عَنْ اُمُ اَمْدُ وَقِیلَ لِرَسُولُ اللّٰہ ہِ صَسلّی اللّٰہ ہُ عَنْ اَبِی اُمُامَ لَهُ رَضِی اللّٰہ ہُ عَنْ اَبِی اُمُامَ اَمْدُ رَضِی اللّٰہ ہُ عَنْ اَمْدُ وَاللّٰہ وَاللّٰہُ واللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰمِ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰمِ اللّٰ

(ترمذى:كِتَابُالدَّعُوَاتِ)

حضرت ابوامامه رضی الشرعمة سے منفول ہے کہ آنخصنور صلی الشرعلیہ وسلم سے
پوچھاگیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے ؟ تو آپ صلی الشرعلیہ وسلم نے فرما یا کہ
رات کے آنخری حصہ کی دعا اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔
پہلی حدیث سے علوم ہوا کہ ہاتھ اعظا کر دعاما نگنا قبولیت کے زیادہ قربیہ
دوسری روایت سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نماز کے بعد ہاتھ اعظا کر
دعاما نگتے ہے۔

تیسری صدیت سے معلوم ہواکہ اجتماعی دعاقبولیت کے زیادہ قریبے چوتھی صدیت سے معلوم ہواکہ نماز کے بعد قبولیت دعا کاوقت ہے اسے منالغ ندکرنا چلہ ہیے۔

## Website: http://www.allimagetool.com

(۱۵) عَنُ ثُونَانِ رَضِى الله عَنْ أَهُ عَنْ أَهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله عِصَلَى الله عَمَالُهُ الله عَنْ الله عَ

حفرت الوبان رضی الشرعنه فرماتے ہیں کہ جب رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نمازسے فارغ ہوتے تو تین دفعہ استغفار کر ہے اور کھر فرماتے اکٹلھ کیا انت السّکاکم دُومِنْکے

السَّلَامُ تَبَارُكُتَ ذَا الْحَبِلَالِ وَالْإِكْرُامِ-

دعاكرنے كاطريقة

(۱۵۲) دعاکے شروع وائم خریس الشرتعالی کی حمد و ثنا اور حضور صلی الشرعلیہ وسلم پر درود شرایت پڑھنا چاہیے۔ انہماک توجہ حضوری قلنہ کے ساتھ گرط گرط اکر دعا مانگئی چاہیے اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگئی چاہیے کہ الشرتعالیٰ ہماری دعا وُل کوسن رہاہے اور قبول کرتا ہے وہ کی مشکلات کوحل کرتا ہے۔ پر بیٹانیوں کو رفع کرتا ہے الشرنعالیٰ کے سوا اور کوئی دعا وُل کوسننے والا این کوقبول کرنے والا اور مشکلات کوحل کرنے والا

- col

عَنْ عَبْدِاللّهِ قَالَكُنْ أَصَلِي وَالنّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّهِ وَالنّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَمُوتُ مَوْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَمُوتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَمُوتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَمُوتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُولِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

رترمذى: اَلصَّلَاقُ وَالسَّلَامُ قَنْبِلَ الدُّعَاءِ)

vvebsite: http://www.allimagetool.com حضرت عبرالشرد شي الشرعنه فرمات يس نماز پر شهر را تفا إور بي اكرم صلى الشر عليه وهم كے بحرارہ ابو بحر وغمر رضی الشرعنہ مائتھے بجب بیں نماز پڑھ کر بیٹھ گیا تو میں نے الشر نقالیٰ کی نتابیان کی بھر بنی اکرم صلی الشرعلیہ و سلم پر درود پر صابھرا<u> پسنے لئے</u> د عاکی تو بنی اكرم صلى الشيرعليه وسلم نے فرمايا: اب الشرتعالیٰ سے مانگ تجھے دیاجائے گا۔الشرتعالیٰ سے مانگ کھے دیاجائے گا۔ (١٥٣) اگر نماز کے فرائف میں سے کوئی فرض بھولے سے پہلے ادا ہوجائے یااس کی ا داسّے گئی میں کچھ تاخیر ہُوجائے یا کوئی واجب جھوط جائے یار کعنوں کی صحیح تعداد کھول جائے توسیدہ مہوکر لینے سے نماز صحیح ہوجائے گی اوراگرجان بوجھ کرایساکیا تو نمیاز لوط جائے گی اور نے سرے سے اداکر فی پڑے گی۔ (ب) يجده بوكاط لقر قعدُه ایخره میں تشہد کے بعدایک طرف سلام پھیرکر دوسجدے کرے، بھرتشہد درو دشریف و دعایره کرسلام پھیر دے۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَضَى اللَّهُ عَنْ مَ أَلُ السَّهُ وَأَلُ السَّهُ وَأَنْ يُعَوُّوكُمُ فِي تُعدُود ٱوْلِيقَعُكُ فِي قِيامُ ٱوْلِيُكَ لِمَ فِي الرَكْعَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ يُسُلِّمُ ثُمَّ يَسْحُدُ سُحَبَدَيَ السَّهُوْ وَيَتَتَ هَدُولُيُ لِمُ وَ رطحارى: بابسجود السهوفي الصلوق) حضرت عبدالشرصى الشرعنه فرمات بين كه محبول يهريب كه نمازي سيطين كى بجائے کھڑا ہوجائے باکھڑا ہونے کے بجائے بیٹھ جائے یارتین جار کعت والی نمازیں) و و رکعتوں کے بعدر سلام کھیردے ۔ توابساتنحص سلام بھیرنے کے بعدد دسجدے کرے بھر تنهديره كركام بهردے.

حضرت عبدالثر بن مستو در صی الشرعیه کے علا وہ حضرت عبدا لٹر بن عباس رضالت

ا منزت عبدالترسي الترمني الترمني الترمنة بها انس رضي الترمنة حفرت سعد بن ابي و قاص رضي الترمنة والترمنة الترمنة والترمني الترمني الترمنة والترمني الترمني الترمنة والترمني الترمني الترمنة والترمني الترمني الترمني

م مفرات سے بھی سلام کے بعد سجوہ سہومنقول ہے۔ (طحاوی: پاپ سجو دائسہوفی الصلاۃ)

عَنْ عَبْدِ اللّهِ وَضِى اللّهِ عَنْ لَهُ عَنْ لُهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَنْ عَبْدِ اللّهِ وَسَلّمَ مَسَلّمَ مَسَلّمَ اللّهُ مَرَكَةُ النّافَةِ الْمَالِحِ مَعَالَ وَمَاذَاكَ مَسَلّمَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّمُ مَسَلّمَ مَسَلّمُ مَسَلّمُ مَسَلّمَ المَسْلَمَ مَسْلَمَ مَسَلّمَ مَسَلّمَ مَسَلّمَ مَسَلّمَ مَسَلّمَ مَسَلّمَ مَسَلّمَ مَسْلَمُ مَسْلَمَ مَسَلّمَ مَسْلَمُ مَسْلَمَ مَسْلَمَ مَسْلَمُ مَسْلِمُ مَسْلِمُ مَسْلِمُ مَسْلِمُ مَسْلِمُ مَسْلِمُ مَسْلِمُ مَسْلِمُ مَسْلَمُ مَسْلَمُ مُسْلّمُ مَسْلِمُ مَسْلِمُ مَسْلِمُ مَسْلِمُ مَسْلِمُ مَسْلِمُ مَسْلَمُ مَسْلِمُ مَسْلِمُ مَسْلِمُ مَسْلِمُ مَسْلِمُ مَسْلّمَ مَسْلّمُ مَسْلَمُ مَسْلَمُ مَسْلِمُ مَسْلِمُ مَسْلِمُ مَا مُسْلّمُ مَسْلَمْ مَسْلِمُ مَا مُسْلّمُ مَا مُسْلّمُ مَسْلِمُ مَا مُسْلّمُ مُسْلّمُ مَا مُسْلّمُ مُسْلّمُ مُسْلّمُ مُسْلّمُ مُسْلمُ مَا مُسْلّمُ مَا مُسْلمُ مُسْلّمُ مُسْلمُ مُسْلمُ مُسْلمُ مُسْلّمُ مُسْلمُ مُسْلمُ

بعدَ مَاسَلَمَ. ربخاري. بَاجُ إِذَا مَلَى خَبُسًا)

عَن عِهْرَانِ بُنِ الْحُصِيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ عَنُهُ عَنْهُ عَنَهُ عَالَ سَكُمْ فِي نَظُرَانِ بُنِ الْحُصِيَّ اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَمْ فِي نَظَرَانُ كَرَعَاتٍ مِّنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِي نَظَرَانُ كَرَعَاتٍ مِّنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِي نَظَرَ اللهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

(مسلم: اَلسَّهُوْفِي الصَّلَاقِ وَالسَّجُودُ لَكُ)

ه نت الناب عليه و من الشرعة فرمات بين كمايك د فعدرسول الشرعليه و من السير عليه و من الشرعليه و من الشرعلية و ا المعاملة المرسلام بهيرديا بهر آپ السطا ور كمره بين بطلط كنه توايك المسطلة المردة بين بين تخفيف المردة المردي المراسول الشرعلية و من كميانماز مين تخفيف المراسول المراسول الشرعلية و من كميانماز مين تخفيف المراسول ا vvebsite: http://www.allimagetool.co يهيركرسجب ره مهوكيا. كيرسلام كيميا-عَنْ عِمْرَاكِ بْنِ الْحُصِيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ التَّبِيَّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ مِوَسَلَّمَ مَسَلِّى بِهِمْ فَنَسِيَهَا فَسَحَبِدَ سَحْبِدَ تَكُنِي ثُنَيِّ تَشَهِّدَ ثُنَيِّ سَلَمَ وَصَحَّحُهُ الْحَاكِمُ) (ابودارُد:سَعُبدَى السَّهُوفِيهُماتَتَ هَا لُوَّتَسُلِمُ حضرت عمران بن صین رضی النٹرعمہ فرماتے ہیں کہ بنی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ساتھ نماز بڑھی اوراس میں کچھ مجھول گئے. تو آپ نے دوسجد سے مہو کر کے لام پیچرا-نامینے علوم ہوگیا کہ سجدہ مہوسلام کے بعدہے اور سجدہ مہو شيخ الوبكر مجدا في المتوفي ١٨٨ هيره لكهتة بين. وَقَدُرُوكِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحُودُ السَّهُ وِ بَعُدَالسَّلَامِ مِنْ عَنْ يَرِ وَجَهِ وَهُوفِيْ حَدِيْثِ عِنْ رَانَ بُنِ حُصَدِينِ وَأَبِي هُرَيْرِةَ وَعَبْدِ اللَّهِ فِينِ عَفَوَرَ وَأَنْهُ فِي يُرَوِّبُنَ شَعْبَةً وَلَوْبَاكَ وَعَدِ اخْتَلَفَ أَهُلُ الْعِلْمِ فِي هَ ذَا الْبَاحِ عَلَىٰ ٱرْبَعَ فِهُ ٱرْجُهِ فِ فَطَائِمَ فَ قُرَّأَتُ السَّحْبُوكُ كُلُّكُ بَعُدَالسَّكِمِ عَمَالُابِهِ ذَا الْحَرِيْتِ وَمِ مَنْ وَمِنْ اذْلِكَ عَدُ الْحُونِ الصَّحَابَ لِهِ عَلِيِّ بْنِ إَبِي طَالِبٍ وَّسَعَدُ بُنُ إَبِي ُوسِتَ اصِ وَّعَتُ دُاللَّهِ فِنْ مُسَعُودٍ وَعَهَارُبُنُ يَاسِر رَّعَتُدُاللَّهِ

Jpg Brog Tit Word Pigg to Pdf Converter 3000

website: http://www.allimagetool.com سُوعَبُدُاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَبُدُاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُمُ مُ

ئِيعَتَّاسٍ وَعَنْ بُدُاللَّهِ مِنْ الزَّبَيرِ رَضِى اللَّهُ عَنَاهُمُ وَ من التَّابِعِيْنَ الْحَسَنَ وَلِبُرَاهِيَهُمُ النَّحْنِي وَعَنْدُ الرَّهُمْ فِ بُنُ آبِي لَيْهِ إِنْ التَّوْرِي وَالْحَسَنَ وَالْحَسَنَ مُنْ صَالِحٍ وَّا بُوْ عَنِيْ فَهَ وَاحْلُ الكُوْبَ تِهِ.

حب امام کبھول جائے (۱۵۱) الربا جاعت نماز میں امام سے کوئی غلطی ہوجائے تو مقتدی کو چاہیے کہ امام کر متنظر کرنے کے لئے بلند آواز سے سبحان النفر کہتے تاکہ وہ صحیح کیفیت پر لوط اسداد دالر مقتدی عور تول کی توجہ پہلے اس غلطی کی طرف ہوجائے توان کو چاہیے المام کر تنہیں ہوجائے ادر مدنہ سے آواز المام کو تنہیں ہوجائے ادر مدنہ سے آواز

﴿ إِنَا الْمُرْمِيَ لَا يَعْنَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

 Website: http://www.allimagetool.com

عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْحُنْدُرِي رَضِى الله عَنْ فَ عَنْ فَ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ وَاللهُ عَن رَسُ وَلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

رابن ما جگی شکتی فی کورسول الشرطی الگری می الگری کارسول الشرطی الله علیه و کم حفر تا باجب نہیں نماز میں شک آجائے توجا ہے کہ شک کوختم کر کے بھین ہا ال یاجائے (بعنی کم والے استمال کو اختیار کہاجائے) جب اسے "کمل ہمونے کا بیٹین ہموجائے تو بھر دوسجی رہ سہو کر ہے۔ اب اگر تو اس کی نماز پہلے سے کا بیٹین ہموجائے تو بھر دوسجی رہ سہو کر ہے۔ اب اگر تو اس کی نماز پہلے سے میں تو یہ ایک اضافی رکعت نقل ہموجائے گی اور دوسجی وہ شیطان کو ذکیل کرنے

عادیں اغازاسلام میں دوران نماز ضرورت کی بات چیت کرلی جاتی تھی کیکن اغازاسلام میں دوران نماز ضرورت کی بات چیت کرلی جاتی تھی کیکن سے سے سال کی اجازت مذر ہی الہنداسجدہ مہمو کی جن روایات میں نماز اور سجدہ مہموک کے سال میں اب اس کے سال سال سال سال سال کے سال سال سال کے سال سال سال کی سال سال کے سال سال سال کی سال سال کے سال سال سال سال کی سال کی سال سال کی س

۲۳۲ ( www. allimagetool و المراجع ال

مضرت زبیز ن ارقم رضی الشرعنه فرماتے ہیں ہم نمازمیں بات کرلیا کرتے تھے۔ ایک آدی اپنے پہلومیں کھڑے دوسرے آدی سے بات کرلینا تھا آیا آنکہ یہ آئیت نازل ہوگئ الشرتعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ کھڑ ہے ہمواکر و تو ہمیں خاموشی کا حکم دیا گیا اور

بات چیت سے روک دیا گیا۔

اورامام بخاری تنے جزوالقرائۃ والی روایت میں ، نی ھاجتہ ، کالفظ بھی نقل کیا ہے۔ کہ آیت کے نزول سے قبل طرورت کی بات چیت جائز تھی کیا ہے۔ کہ آیت کے نزول سے قبل طرورت کی بات چیت جائز تھی لیکن یہ آیت نازل ہونے کے بعد ضرورت کی گفت گوسے بھی محالفت کر دی گئی۔ اہذا اب نماز بیس سی قسم کی گفت گو کے بعد ضرورت کی گفت گوسے بھی محالفت کر دی گئی۔ اہذا اب نماز بیس سی قسم کی گفت گو کرنے سے نماز فاسد ہم وجائے گی۔

یز حضرت عمران بن حصین کی سابقه روایات سے بھی معلوم ہواکہ ایک دفعہ اسے مخصوصلی الشرعلیہ وسلم نے عصر کی تین ارکعات بڑھ کرسلام بھیر دیا. نماز کے بعد حضرات صحابہ نے یاد دلایا تو آپ نے مزید ایک رکعت بڑھی اور سلام بھیر دیا گویااس وقت دوران نماز گفت کو جائز تھی بیکن بھر آپ نے یہ فرما دیا کہ اگرامام نماز بین بھول جائے دوران نماز گفت کو جائز تھی بیکن بھر آپ نے یہ فرما دیا کہ اگرامام نماز بین بھول جائے تو مقت دی پہلے تو مقت دی بہلے تو مقت دی بہلے

ربخاری: مَایَنهٔ کی عَنِ اَلْکَلَامِ یِی الصَّلَاقِی اللَّمِ عَنِ السَّلَاقِی اللَّمِ عَلیہ حضرت عبدالشرضی الشرعنہ فرماتے ہیں کہ شروع میں ہم نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کو نماز میں سلام عرض کیا کرتے ۔ تواپ اس کا جواب دیے ویت تھے۔ لیکن جب ہم نجاشی کے پاس سے لوٹے توہم نے سلام کیا، آپ نے جواب نہ دیا اور پھر فرمایا کہ نماز میں اللّٰہ تعالیٰ کی طرف دھیا ان ہوتا ہے۔ فرائف، نماز کے واجبات، نماز کی شرائط، نماز کے فرائف، نماز کے واجبات، نماز کی شرائط، نماز کے شرائط، نماز کی شرائط، نماز کے فرائف، نماز کے واجبات، نماز کی شرائط، نماز کے فرائف، نماز کے واجبات، نماز کی شرائط، نماز کی شرائط، نماز کے فرائف، نماز کے واجبات، نماز کی شرائط، نماز کی شرائط، نماز کے فرائف، نماز کے واجبات، نماز کی شرائط، نماز کی شرائط، نماز کے فرائف ، نماز کے واجبات، نماز کی شرائط، نماز کے فرائف ، نماز کے واجبات، نماز کی شرائط، نماز کے فرائف ، نماز کے واجبات، نماز کی شرائط، نماز کے فرائف ، نماز کے واجبات، نماز کی شرائط، نماز کی شرائ

apg 8mp Tit Wind Prig to Pdf Converter 3000

website: http://www.allimagetool.com

اگران شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی چھوٹ جائے تو نماز نہ ہوگ ایک شرط بھی چھوٹ جائے تو نماز نہ ہوگ ایک جونا ادرطہارت اللہ بونا۔ اللہ بعنی باوضواور بافسل ہونا۔ اللہ نعنی کی جگر کا پاک ہونا۔ اللہ ناز پڑھنے کی جگر کا پاک ہونا۔ اللہ ناز پڑھنا۔ اللہ نیا۔ اللہ کی طوف رق کرکے نماز پڑھنا (دیکھیے نم برام) اللہ کی طوف رق کرکے نماز پڑھنا (دیکھیے نم برام) اللہ کی طوف رق کرکے نماز پڑھنا (دیکھیے نم برام) اللہ کی طوف رق کرکے نماز پڑھنا (دیکھیے نم برام) اللہ کی اور الکونی میں سے کوئی فرض بھی چھوٹ جائے تو نماز نہ ہوگی۔ اور الرکسی فرض کی ادائے ہیں چھوٹ جائے تو نماز نہ ہوگی۔ اور الرکسی فرض کی ادائے ہیں چھوٹ جائے تو نماز نہ ہوگی۔ اور الرکسی فرض کی ادائے ہیں بیکھے نہ اور الرکسی فرض کی ادائے ہیں چھوٹ جائے تر بھوسے آخری کہ کوئی تیں جھے نے اور الرکسی فرض کی ادائے ہیں چھوٹ جائے تر بھوسے آخری کہ کوئی تیں جھے نے اور الرکسی فرض کی ادائے ہیں جھوٹ جائے تر بھوسے آخری کہ کوئی ترس بیکھنے اور الرکسی فرض کی ادائے ہیں جھے تھوٹ جائے تر بھوسے آخری کہ کوئی ترس بیکھنے اور الرکسی فرض کی ادائے ہیں جھوٹ جائے تر بھوسے آخری کہ کوئی ترس بیکھنے اور الرکسی فرض کی ادائے ہیں جو تا جو تا بھوٹ کی دوئی ترس بیکھنے اور الرکسی فرض کی ادائے ہیں جو تا جو تا جو تا بھوٹ کی دوئی ترس بیکھنے دوئی فرض کی دوئی ترس بیکھنے کی دوئی ترس کی دوئی ترس بیکھنے کی دوئی ترس بیکھنے کی دوئی ترس کی دیگھوٹ کی دوئی ترس بیکھنے کی دوئی ترس کی کی دوئی ترس کی دوئی تر

پی حدیث دلالت کند برائے اصلات مناز باشدیا خیر مخاطبہ در نماز مبطل نماز است برا براست کہ برائے اصلات نماز باشدیا خراد اسکا نخام ہے اصفیت )

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے نماذ کے دوران گفت گو کرنے ہو۔ نیز مشہور غیر ، بعوجاتی ہو۔ نیز مشہور غیر ، بعوجاتی ہو۔ نیز مشہور غیر مقلد متر جم مولانا و حیدالزبال بھی مہی لکھتے ہیں کے جس شخص کے ذمہ سجدہ ہم و بواور وہ بحدہ کئے ، بغیر مسجد سے نکل جائے یا جان او جھکر کوئی بات کرے یا کچھ کھائے پیٹے یا بے دضو ہم و جا ان او جھکر کوئی بات کرے یا کچھ کھائے پیٹے یا بے دضو ہم و جا ان او جھکر کوئی بات کرے یا کچھ کھائے پیٹے یا بے دضو ہم و جا ان او جھکر کوئی بات کرے یا کچھ کھائے پیٹے یا بے دضو ہم و جا ان او ایس اس کو پوری نماز لوٹانی ہموئی۔ مرف سجدہ مہو کر لینا کافی نہیں ہے۔ (نزول الا برادج ا دوسیا)

website: http://www.allimagetool.com

و الوجائے كي . ۱- قیام ( کھڑے ہو کرنماز پڑھنا ) (اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہوتو بیچ کر ، اگر الى نا ہوسکے تولیط کر بھی نمازیڑھ سکتا ہے۔) (دیکھے نرمه) ( دیکھیے نمبر ۱۹۹،۹۵) ۲- قرارت ( دیکھیے نمبر ۱۳۰) ( دیکھیے نمبر۱۳۵) ( د یکھے نمبرا۱۱) ۵- فعرة الحره (تغامل) ۷- تمام ار کان کوترتیب دارا داکرنا۔ ۱ دیکھیے غبر ۱۳۵) ٤. خازسے بارادہ فارغ بونا۔

واجبات ناز

(۱۵۹) ان واجبات پی سے اگر کوئی واجب بھولے سے چھوط جائے یا اسس کی ادائسيكي من كھے تقديم. تا بخر بوجائے توسجہ دہ مہوكر لينے سے نماز صحح ہوجائے گ ا- نمازشروع كرف كے لئے الشراكبركبنا (دیکھیے خبر۸۸)

٧- سورة فأتحرير طهنا (امام اورمنفرد كے ليے) (ديكھيے نمر ١٩٦،٩٥)

۳- پہلی دورکعنوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بڑی آبت ، تین جھوٹی آبیت بی،

الك سورة يرطعنا (امام اورمنفرد كم ليه) (ديكھيے نمبر١١١) ٧٠ . بوقت قرارت مقتدی کاخاموش رسنا (دیکھیے نمبرا)

۵- قعدة ادلى (دیکھے نمرا۱۱)

٧ تعدة اولى اورتعدة اجبره مين تشهديرها (دیکھیے نمبر۱۱۲) (حديث كالصلوة بمسلم")

عه تام اركان كواطبينان كے ساتھ اداكرنا.

vvebsite: http://www.allimagetool.com ٨- برفرض اور سرواجب كوبغيركسى تقديم، تا بغركمايي يحيح جكر براداكرنا-(حديث مسى الصلوة) ۹- جبری خازوں میں جبراً اور سری خازوں میں است قرارت کرنا۔ (امام کے لیے) (د پیچیسے کمبرکاا) ١٠- السلام علب كرورجمة الشركم كرسلام بيينا (ديجهي نمبر ١٣٠) اا- وترول مين دعار قنوت يرهنا در در در ١٥٨٠) ١٢- عيدالفطرعيدالاضحي بن زائد تنكبيرت كهنا ـ نماز کی سنتیں (۱۹) ان سنتوں کا ابتمام ضروری ہے لیکن اگران میں سے کوئی سنت کھولے سے چھوط جائے تو بغیر ہجرہ مہوکئے ناز ہوجا نے گی۔ ١- تنجير تحريم كيتے وقت ما تھول كو كالوں تك اٹھانا اور انگليول كو كھلار كھنا-(ديكھيے لمبر ١٨٨) ٧- دائيل بائق سے بائيل بائة كومكير كرناف كے نتيجے باندھنا۔ (ديكھيے نمبر٩٠،٨٩) س. ثنا (سبحانك اللهم..... يرطهنا. (دیکھیے نمبر ۹۱) هم. تعوز وتسميراتهمية يرهنا. (94.94 " ) ٥- آبسترآواز سے آس كبنا۔ (III " " ) اد ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے لیے تکیر کہنا ( دیکھیے نمبر سا) ٤. ركوع اورسجده مين ١٠ فعد سبح يرهنا (دیکھیے نمبرسا، ۱۳۷) ٨- ركوع ين كفي كويكونا، الكيول كو كهلاد كهنا-(IMY " ") ۹- امام کاسمے الشرلمن حمدہ اور مقت دی کا ربنالک کے کہنا، اور منفرد کے لئے دولؤں (دیکھیے نمبر۱۳۱) كاكبتا\_

Jpg Bmp Tit Wmf Png to Pdf Converter 3000

website: http://www.allimagetool.com ۱۰ رکوع کے بعد کسیدھاکھڑا ہوتا (قومہ) دیکھیے تمبر ۱۳۴۲) اا۔ دوسجدوں کے درمیان اطبینان سے بیٹھنا رجلسہ) ( س سام ١١- قعده مين دايال ياوُل كوراكر كم بائين ياوُل كو بجهاكراس يربيطنا- (ديكھيے نمراما) سا- آسری تعده میں تشہد کے بعد درود شراف پڑھنا (دیکھیے تمبر ۱۳۵) ۱۲- آخری قعدہ میں درود شرایے اعددعا مانگنا (دیکھیے نمبر۱۳۷) 10- سلام کے وقت دائیں بائیں منہ کھیرنا (184 " ") ١٧ سلام كے بعد سبيحات ثلاثه، سبحان الله ١٣ الحدلله ١٣ ، الله اكبر ١٩٧٠ ـ (( و کھٹے کرواما) محروبات تماز (١٧١) ايسے افعال جونماز ميں كرناسخت ناليستديدہ ہيں ان سے بچنا چاہيے۔ ذيل مير ين محروبات كاذكركياجا ماسي تن مين عام لوك مبتلايين-مندرجه بالاستتول ميس سيحسى سنت كوجيور نامكروه ب نازيس أتهان كى طف ويكيمنا (١٢٣) عَنْ أَبِيْ هُرَبِيَ لِاَرْعَنِيَ اللَّهُ عَنْ لُهُ أَنَّ السَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمَ قَالَ لَيَنْتِمَ يَثَا اَقُوامُ عَنْ رَفْعِهِمُ ٱبْصَارَهُ مُعِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّاوْتِو إِلَى السَّهَ أَوْلَتَخُطُفَنَّ ٱبْصَارَهُ مُ (مسلم: البَّنَيُّ عَنْ رَفْعِ الْبَقِرِ إِلَى السَّمَّا وَفِي الصَّلَاةِ) حضرت الويريرة رضى الشرعن سے روايت سے كه نبى اكرم صلى الشرعليه وسلم نے ذیایا، خبردار . لوگ نماز میں دعاکے وقت اپنی نظریں آسمان کی طرف اعظانے سے دک مایں یا بھران کی بینانی کو اچک لیاجائے گا۔ (۱۱۱) تازيس إدهرادهرد مكهمنا عَنْ عَالِيَّتَ ةَرَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ سَأَلَتُ رَسُولُ اللهِ

### vvebsite: http://www.allimagetool.com

صَلَّى الله مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي الْإِلْيِتِفَاتِ فِي الصَّلِهِ الْحِ فَقَالَ هُوَا غُتِلَاسٌ يَّغْتَلِسُ لَهُ الشَّيْطُنُ مِنْ صَلَاةٍ الْعَبُدِ - ريخاري: الإلْتِقَاتُ فِي الصَّلْوَقِ) حضرت عالشه رضى الشرعنها فرماتي بين كرمين قيرسول الشرصلي الشرعليه وسلم سے نمازیس إد هراد هرديكين كى بابت يو چھاتو آپ نے فرمايا. يشظن كامه ب بھے وه بنده کی نمازیس سے ایک لیتا ہے۔ (۱۲۴) ایسی حالت میں نماز پڑھنا کہ توجہ منتشر ہو، دھیا ان کی اور حیزی طرف بو عَنْ عَالِيْتَ لَهُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ سَبِيحَتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَكُّم يَصُّولُ لَاصَلُوعٌ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا وَهُ وَيُدَانِعُ الْأَكْفُسَانِ

(مسلم: مَاعِ كِراَهُ والصَّلَاقِ بِحُفْرَةُ إِلطَّعَامِ) حضرت عالئشہ رضی الشونها فرماتی ہیں کہ میں نے رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کور فرمائے ہوئے سناہے کہ رجب کھا نا سامنے موجود ہو، تو نماز کامل نہیں ہوتی اور نہ اس صورت مل جب وه بيت الخلاء كي خرورت محسوس كرريا بهو-(١٤٥) سجده سي جمنيول كو . مجهانا

عَنْ ٱلنَيِى رَضِيَ اللُّهُ عَنْنَهُ مَ رُفُوعًا ﴿ اعْتَدِلُوْ فِي السُّحُبُودِ وَلاَيَبُ مُطالَحَ دُكُمْ ذَرَاعَيْ إِنْيِسَاطَ الْكَلْبِ.

(بخارى بَابُلَايَفْتَرِيثُ ذَرَاعَيْهِ فِي السَّحُبُودِ)

حضرت الس رضى الشرعيذارشا دبنوى نقل كرتے بيس كرسجده كوخشوع وخصنوع کے ساتھ اداکرواورتم میں سے کوئی بھی سجدہ میں اپنی کہینوں کو کتے کی طـرح نہ 2 6.

vvebsite: http://www.allimagetool.com

عَنْ عَآرِشَتَ قَرَضِى الله عَنْ مَا آنَّ السَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا الله عَلَيْهِ وَمَا الله عَلَيْهِ وَالله الله عَلَيْهِ وَالله الله عَلَيْهِ وَالله الله عليه والله عليه والله وال

(م) كيرْ عيارو مال وغيره كوبغير ما ندھے يوئى لطكاكر نمازيُّ هذا من من اَئِي هُ مَنْ يَدُي الله عَنْ الله

رترمذى: مَاجَاء فِي كُرُومِيَّةِ السَّدُلِفِي الصَّلَاقِ)

حضرت الوہر بر ہ وضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے اللہ علی علی اللہ علی اللہ

(۱۹۸) بیند کے غلبہ کے وقت نماز برگھنا

مَنْ عَالَيْنَ لَهُ وَضِيَ اللّهُ عَنْ مَا النَّابِينَ صَلّى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ عَلَيْ اللّهُ عَلْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ

vvebsite: http://www.allimagetool.com عصرت فالشهراى الترقيها بهتى إلى الرام فالي الترقيبية و ممنے فرمايا جرب كواد نگھ آئے تو ذراسوجا دُر تاكہ بنيند كا غلبہ جا آيا رہے اگراسى حالت ميں نماز بڑر ھى تو عين ممكن ہے كہ اپنى طرف سے استغفار كرنا شروع كرے بجب كہ حقیقت ہیں دہ اپنے

(١٩٩) نماز کے لیے کسی فاص جگہ کا تعین کہ ہرکال میں ہیں کازیڑھے

عَنُ عَنُ عَنُدِ الرَّحُهُ إِن بُنِ شَهَ إِلَّ قَالَ نَهُى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ هِ وَسَلَّمَ عَنْ نَقْرَةِ الْعُوالِ عَلَى السَّبُعِ وَاتْ عُنُوطِنُ الرَّحِبُ لُ الْهَ كَانَ فِي الْهَسْ جِدِ كَهَا يُوطِنُ الْدَعِدَ يُرُد

(رُوَاكُواكُواكُوالُحَاكِمُ)

حفرت عبدالرجن کی دسول الشرصلی الشیطیبروسلم نے منع فرمایا «جسلدی جلدی ناز بیڑھنے سے اور در ندہ کی کھال جلدی ناز بیڑھنے سے (کو سے کی طرح کھو نگے مار نے سے) اور در ندہ کی کھال بچھاکر نماز بیڑھنے سے ،اوراس سے کہ کوئی شخص سے بھاکر نماز بیڑھنے سے ،اوراس سے کہ کوئی شخص سے بھر مقرر کر لیزاہے ۔ مقرر کر سے جیسے کہ اون طی و اپنے اصطبل ) میں ایک خاص جنگہ مقرر کر لیزاہے ۔ (۱۷) نمازیا جاعت کی فضیلت وانہیں ت

تازتمام سلمالوں کی انفرادی واجتماعی زندگی میں ایک اصلاحی انفت لاب بیاکر دیتی ہے باجاعت نماز کی ادائی سے جہال ادر بہت سے دنیوی واخروی فوائد کی ادائی سے جہال ادر بہت سے دنیوی واخروی فوائد ما مکہ مان دنیوی کی تنجیل کے ساتھ مسلمالوں میں اجتماعیت کے جذبات نشو و نما پیاتے ہیں۔ اخوت ججبت، جمدر دی ادر باہمی تعاون کو فروغ ملتا ہے۔ اسی لیے جماعت کی نمیاز کو اکسیلی نماز پر فضیلت ادر باہمی تعاون کو فروغ ملتا ہے۔ اسی لیے جماعت کی نمیاز کو اکسیلی نماز پر فضیلت

ارمٹنا دریائی ہے۔

ipg 8mp Tif Wint Pag to Pdf Converter 3000

(مسلم: فَضُلُّ الْحَبَاعَةِ)

حفرت ابن عرض الشرعنها سے روایت ہے کرسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم

فر بایاجا عت کی نماز کا تواب اکیلے نماز سے ستائیس گنا بڑھا ہوا ہے ۔

عَنْ آبِی هُ رَدُیرَةَ رَضِی اللّٰہ اُ عَنْ اُ قَالَ قَالَ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰمُ الللّٰمُ اللللللللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللللّٰمُ الللللّٰمُ الللللّٰمُ الل

حضرت ابوم بررة رضی الشرعهٔ کہتے ہیں کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ و لم نے فرمایا ۱۰ ی کی باجاعت نماز اس کی گھرا در بازار کی نماز سے پچیس گنابڑھائی جاتی ہے ۔ چونکہ بریں وہ خوب اچھی طرح وضوکر تاہیے۔ بھرسجد کی طرف چلنا ہے اور اس کوسبحہ د کی Jpg Bree Tif Wmf Pag to Pdf Converter 3000

اوراس کی ایک خطامعاف کی جاتی ہے۔ جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے توفر شیے مسلسل اس کے لیے یہ دعاکر تے ہیں جب تک وہ سجد میں رہتا ہے: اے خدااس پراپنی دحمت نازل فرما ، اے الشراس بررحم فرما اور جب تک وہ نماز کی انتظار میں رہتا ہے اس کونماز کا تواب ملیار ہتا ہے۔

کونماز کا تواب ملتادہتا ہے۔ (۱۷) تارک جماعت استحضور کی تظریس

عَنْ آبِي هُ صَرَبْرِةً رَضِى الله عَنْ أَعَنْ الْكُونَ الدَّهِ عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله

(مسلم، فَضُلُ صَلَا يَّالْحَبُهَاعَةِ وَالنَّشَةُ دِيْدِ فِي النَّحَلُّفُ عَنْهَا) عَ الوہر برترة رضى السَّرعيذ كميته أس كه رسول الشَّصلي الشَّرعليه وسلم

حضرت الوہر برترہ رضی الشرعیۃ کہتے ہیں کہ دسول الشرصلی الشرعلیہ و کے مایا منافقین پرعشار اور فجر کی نماز سیسے بھاری ہوتی ہے اگر وہ ان کی فضیلت اور اجر وثواب کو جان لیں توضر ور شریک ہوں چاہے انھیں لڑکھڑاتے گھسٹتے ہوئے آنا پڑے میں نے پہاا را دہ کر لیا کہ جاعت کھڑی کرنے کا حکم دے کرکسی کو نماز پڑھانے میں نے پہاا را دہ کر لیا کہ جاعت کھڑی آدمیوں کولے کرجن کے پاس لکڑیوں کا ایندھن ہوان لوگوں کی طرف جانوں جو جاعت ہیں حافر بہنیں ہوتے ، اور جاکران کے ایندھن ہوان لوگوں کی طرف جالکر خاکستر کر دول۔

ipg 8mp Tif Wmi Png to Pdf Converter 3000

YMM

vvebsite: http://www.allimagetool.com

رمسلم: مَنْ آحَتُّ بِالْإِمَامَةِ )

> اور کوئی شخص کسے گھر ہیں اس کی عزت کی جبکہ پر بلاا جازت نہ ہیں ا صف بندی

(۱۷) با جماعت نماز میں صفوں کو اہتمام کے ساتھ سیدھاکرنا اور دکھنا چاہیے۔ اس مضمون کی جملہ روایات کو پیش نظر رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازیں سٹھنے ، کندھے اور گردن ایک سیدھ میں ہمونی چاہیئے ۔

عَنْ اَنَسِ رَهِنِيَ اللهُ عَسَنُهُ عَالَ قَالَ وَاللهِ وَلَاللهِ وَمَسَلَّى اللهِ مَسَلَّى اللهُ وَمَسَلَّى اللهُ وَمَسَلَّى اللهُ وَمَسَلَّى اللهُ عَنْ المَّامِّقِ وَالصَّفَوْ وَلَكُمْ فَواتَ تَسُونِيَ الصَّقِي التَّمَّةِ وَالصَّفَوْ وَلَكُمْ فَواتَ تَسُونِيَ الصَّقِي التَّمَةِ وَالصَّفَوْ وَلَكُمْ فَواتَ تَسُونِيَ الصَّقِي التَّمَةِ وَالصَّفَوْ وَلَا صُفُوْ وَلَكُمْ فَواتَ تَسُونِيَ التَّمَةِ وَلَا السَّمَةِ وَالصَّفَوْ وَلَكُمْ فَواتَ تَسُونِيَ التَّمَةِ وَلَا السَّمَةِ وَالسَّمَةِ وَالسَّمَةِ وَالسَّمَةِ وَالسَّمَةُ وَالسَّمَةُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## website: http://www.allimagetool.com

مِنْ تَنْهَا مِ الصَّلُوٰةِ - (مسلم، نَسُوبَيَّةُ الصَّمَّةِ وَإِقَامَتُهُا)
حضرت الشرطي الشرعن كه ين كرسول الشرطي الشرعليه وللم نع فرمايا الني صفول كو برا بركرو (سيدها ركهو) چونكه صفول كى برابرى نمازكو كامل بنانے كے لئے صرورى

-4

عَنِ النَّعُهُ انِ بُنِ بَشِ يُرُّ قَالَ سَمِعَ ثُ رَسُولَ الشَّهِ مَسَلَّى اللهُ عَنِ النَّهُ مَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(بعثاري، م عِنْدَالْإِقْنَامَةِ)

حضرت بنعان بن ببشیر رضی التُدعمهٔ کہتے ہیں کہ ہیں نے رسول التُرصلی التُدعلیہ وسلم کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ، ابین صفوں کو درست کر لویا کھراں لٹرنعالیٰ تم ہیں ہاہمی اختلات وانتشار ڈال دیسے گا۔

الما صف اول كابميت

عَنْ أَنِيْ صُرِيرَةً رَضِى الله عَنْ أَهُ عَنْ أَهُ أَنَّ رَسُولَ الله عِصَلَّى الله عَلَى الله الله عَلَى ا

حضرت الوہر میرۃ رضی الشرعنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی الشرعلیہ کے سلم فی الشرعلیہ کے سلم فی الشرعلیہ کو افرا نے فرمایا اگر لوگوں کو افران دیسے اور صف اول میں نماز پر شصفے کی قدر وقیمت معلوم ہموجا ہے بھراس کوحاصل کرنے کے لیے انھیں قرعدا ندازی کرنی پڑے تو قرعہ اندازی بھی کریں گے۔

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْحُنْدُرِيُ رَضِي اللّٰهُ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ

Jpg Brop Tit Wind Png to Pdf Converter 3000

vvebsite: http://www.allimagetool.com مَا يَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَّى فِي الْمُحَالِ الْمُعَالُ

صَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ رَاى فِي اصحابِهِ مَا حَسَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ رَاى فِي اصحابِهِ مَا حَسَالُ تَعَدَّمُ وَا فَا تَمِرُّوْا فِي وَلَيَ أَرِهُم بِكُهُم مِّسِنَ بَعُدِدِكُمْ لَايَكُولُ فَتَوْمُ يَيْنَا أَجِنِّرُونَ حَتَّى يُبِعُوفِرُهُمُ مَا اللَّهُ -

(مسلم: تَشْوِيَةُ الصَّفُوفِيِ...)

حضرت ابوسعید خدری در می الشرعه فرمات ہیں که دسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے بعض صحابہ میں کہ سستی اور تا جنر کے آثار دیکھے تو فرمایا آگے بڑھوا ور میری ممکل اقتداء کروتا کہ تہمارے بعدوا نے تمہاری ممکل اقت دائریں ،جب بھی کوئی توم پیچھے بنتی ہو الشراسے پیچھے بشادیتا ہے۔

(١٤٥) امام كي اقت راء

دوران جاعت امام كي محمل اتباع كرني چاسيي-

(بخارى: إِنَّهَاجُعِلَ الْإِمَامُ لِلْيُؤْتَهَمِ بِهِ)

حضرت النس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک د فعہ رسول اَلله صلی الله علیہ وسلم کھوڑے سے گر بڑے۔ آپ کے دائیں طرف چوط لگی۔ آپ نے کوئی ایک فار بیچے میں کم ریڑھائی۔ ہم نے بھی آپ کے پیچے بیچے بیچے کر نماز بڑھی۔ جب آپ منارع

۱۳۳۹ (vebsite: http://www.allimagetool.com الموسے او فرمایا امام اس کئے مقررکیا کہا ہے کہ اس کی مکمل افتداء کی جائے ہیں۔ کھڑے ہوکرنماز پڑھے تم بھی کھڑھے ہوکر نماز پڑھوجب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کر وجب وہ استھے تم بھی اسٹھ اور جب وہ سمع الشرکمن حمدۂ کہے تم رتبنا لیک

(ب) اقتلانه کرنے کی سزا

عَنْ إِنَى هُورِيرَةَ رَضِى الله عَنْ أَهُ عَنْ هُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ امّا يَخْشَ آحَدُكُمُ إِذَا رَفِنَعَ رَأَسُهُ فَتَبْلَ الْإِمَامِ وَنَ يَخْعَلَ الله وَرَأْسَهُ رَأْسَهُ وَأُسَ عِمَارِ لَوْ يَخْبِعَلَ الله وَمُورَةَ عِمَارِهِ (بخارى: ثُمَّرَنَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ)

چھپارے حضرت الوہریرۃ رضی الٹرعنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم نے فرما یا جب کوئی امام سے پہلے سرائطائے تو کیا دہ اس بات سے نہیں ڈر تا کہ الٹر تعالیٰ اس کے سرکو گدھے کا سربنا دیں یا اس کی صورت کو گدھے کی صور ت

ناديل.

(۱۷۹) امام به می کاریم هائے امام کوچاہیے کہ باجماعت نمازیس مقتد لول کاخیال رکھے۔ نماز ملکی پڑھائے اتنی کمبی نہ کرنے کہ تھکا ویط سے اکتا ہوجائے اور خشوع وخضوع جا تارہے۔ عَنْ مَا لَهِ مُعْمَدُ کُو کُو کُونُ مَاللہ کُھے تَنْ اللّٰ مُعَمَدُ کُونِ اللّٰ کُھے تَنْ اللّٰ کُھے تَنْ کُونِ کُونِ اللّٰ کُھے تَنْ کُونِ کُونِ

عَنَ آبِي هُورَيْرَةٌ رَضِى الله عَنَهُ آنَ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَإِذَا مَّ احْدُدُهُ النّاسَ فَلْيَغَ فِيقَ فَ قِانَ فِينُهِم وَسَلّمَ قَالَ وَإِذَا مَ الْحَرَبُيرُ وَالضّعِيمُ النّاسَ فَلْيَغَ فِيقَ فَإِذَا صَلّى وَحُدُدُة الصّيرِيمُ وَالْمَسِورُينَ مَنْ فَإِذَا صَلَى وَحُدُدُة الصّيرِيمُ وَالْمَسَى فَإِذَا صَلَى وَحُدُدُة الصّيرِيمَ وَالضّعَ وَالْمَسَلِيمَ وَالْمَسَلِيمَ وَالْمَسَلِيمَ وَالْمَسَلِيمَ وَالْمَسْمِ وَاللّهُ وَالْمَسْمِ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّ

website: http://wwww.allimagetool.com فرماییا جب تم س سے کوئی توکوں کی امامت کرائے کو کار بھی پر دھائے پولکہ کا بیون میں بیچے ، بوط ہے ، کمزور ، بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں .البتہ جب اکیلا نماز پڑھے تو جیسے چاہے پڑھ لے ۔

(۱) ستره کابیان (۱) نماز پڑھتے شخص کے آگے سے گذرنا بہت بڑاگناہ ہے۔ لہذا گذرنے والوں کوچاہیے کہ وہ نمازی کاخیال رکھیں۔اسی طرح نماز پڑھے والے کو بھی چاہیے کہ وہ الیبی جگہ نماز پڑھے جہاں سے گذر نے والوں کو پریشانی نہ ہو اورا گرکوئی الیبی جگہ نہ طے تواسے چاہیے کہ وہ اپنے سامنے کوئی جیزر کھ لے ،جس کی اونچائی ایک ہاتھے کے قریب ہو (تقریبًا ایک فیط) واضح رہے کہ باجاعت نماز میں امام کاسترہ سب کی طون تریب ہو (تقریبًا ایک فیط) واضح رہے کہ باجاعت نماز میں امام کاسترہ سب کی طون گنگار نہیں ہوگا۔

رب، ستره کی تشریح

عَنْ عَآئِشَةَ قَرَضِى الله هُ عَنْهَا آنَهُا قَالَتُ سُئِلَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سُنْ رَقِالُهُ صَلِّى فَقَالَ صَلَّى الله هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مُ وَسَلَّمَ مِثْلُ مُ وَحَرَةِ الرِّحْلِ.

رمسلم: سُتُرَقُّ الْمُصَلِّيُّ

 vvebsite: http://www.allimagetool.com ہے " (نودی شرح مسلم) عَنِ يَنِي عُهَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالُ كَانَ السَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالُ كَانَ السَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَرَسَ لَكُمْ يَغُدُ وُلَّآلِيَ الْهُصَلِّي وَالْعَسُنُوكَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تَحْمِلُ وَتَنْصِبُ مِا لَبُصَ لِيْ بَيْنَ بَكِنَ كِيْهِ فَيُصَلِّى إِلَيْهَا-(بخارى ، حَمُلُ الْعَنْزُقِ بَيْنَ يَدَى الْإِمَامِ يَوْمَ الْمِيْدِ) حضرت اين عمرضى الشرعنها فرمات بيس كه بنى اكرم صلى الشرعليه وسلم عيد كاه تشريف الے جاتے اور آپ کے آگے نیزہ بر دار ہوتا، پر نیزہ عیدگاہ میں آپ کے سامنے گاڑ دیا جاتا كيراتي اس طرف نازير عقف رج) سامنے سے گذرنے کی سزا اگر نمازی کے سامنے سترہ نہو، بھر بھی کوئی شخص اس کے سامنے سے گذر جائے انواحادیت میں اس کی بابت سخت دعید آتی ہے۔ عَنْ إَبِيْ جَهْمِ إِنَّالُ رَسُولُ اللَّهِ مِسَلَّى اللَّهُ عَلَيْ لِوَسَاكَمَ اللَّهُ عَلَيْ لِوَسَ لَكُمَ

لَوْنَيَعْلَمُ الْمَارُبَيْنَ بَدَى الْمُصَرِّقُ مَا ذَاعَلَيْهِ لَكَانَ اَنْ ڲ<u>ٛقِڡۡٵؘۯؙۑؘۼؚؽ۬ڹ</u>ؘڂؙؽڒۘٲڴ؋ڡؚڶٲؽؙؾۜۿڗۜؽؽ۬ؽؾۮؽۣۄ؞ڞٲڶ

ٱبُوالنَّضَرِلَآ اَدْرِئُىٓ اَقَالَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمِّا اَوْبِشَهُوًّا اَوْسَنَةًۗ

(موطامالك التَّنَّدِيدُ يُدَّرِيَكُ اَنْ يَبُهُ لِاَكُ اللَّنَّ الْكَالْبُ

حضرت انوجهم سے روایت ہے کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے منسر مایا نمازی کے ساکھنے سے گذرنے والا اگرجان لے کہ اس پرکتنی بڑی سزا ہے تو وہ اس كے سامنے سے گذرنے كى بجائے چاليس تك كھہرارہما، تو يہ بہتريقا۔ الوالنفر كہتے ہيں كہ مجھے معلوم نہبيں، آپ كى مراد چاليس دن تھى يا چاليس مہينہ

479 website: http://www.allimagetool.com يا چالىيى سال -

قَالَ كَعَبُ الْاَحْبَا كُلُوبِيَ كُمُهُ الْهَا ثُرَّابُينَ يَدَيِ الْهُصَلِّيِّ مَسَاذَا عَكَيْهِ مِنَانَ آنُ يَخْسِفَ بِهِ عَلِيًّا لَّهُمِ نَ اَنْ يَكُولُكُ مَنَانَ يَكُولُكُ

(موطامالك. ٠٠٠)

حضرت كعب احبار فرماتے ہيں كماكر نمازى كے سامنے سے گذرنے والے كو معلوم ہوچائے کہ اس برکتنی سخت سزاہے تواس کے بدلے اگروہ زیبن میں دھنس جائے تواس کے سامنے سے گذرنے سے یہ بہترہے۔

ركعات نماز

(۱۷۸) ذیل میں ہم تمام نمازوں کی رکعات کا ایک تفصیلی نقشہ پیش کررہے ہیں۔ در، نام ناز فرائض سنن مؤكده سنن غيرمؤكده لوافل واجب

ام مريك ع بعد الا الم المعدين

م × مرغادسے مملے ×

م بعدس ×

البعديس م كانسيك اوترسيك اوتر

الم الملك العدمين

عبدالفطر عيدالفطي \*

فرائض جن کا کرنا ضروری ہے اور چھوٹ ناحرام ہے۔ اب، واجب بعب کاکرنا ضروری ہے اور چیوٹ نامکروہ تحریمی ہے۔ سنتن موكده : جن يربني اكرم صلى الشرعليه وسلم كانسلسل عمل ربا، ان كوجهودنا

website: http://www.allimagetool.com سنن غیر مروکر<u>ه</u> جن پرنبی اکرم صلی الشرعلیه وسلم کااکثر عمل ریا اور کیمی کیمار چیموژنا کیمی نابت لوّا رُل : جن کا پڑھنا ہاعث تواب اور جھوڑنے پرگناہ نہیں ہے۔ ذيل مين مندرجه بالاركعات كي عليحده عليجده تشريح اور احاديث سيحان كي ففيلت بیان کی جاتی ہے (14) wie (149) عَنُ أُمِّ كِينِينَ لَهُ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ مَنَ صَلَّىٰ فِي يَوْجٍ وَّلَيْ لَهِ ثِنَيُّ عَشَرَةً رَكْمَ لَهُ بُينَ لَهُ بَيْتُ فِي الْجَسَّةِ ، أَرْبَعًا قَسِلَ الظَّهْرِوَرُكْعَتَيْنِ بَعُ دَهَاوَرُكُعَتَيْنِ بَعُ دَالْمَعُ وَالْعَتَيْنِ بَعُ ذَالْمَعُ وَرِبِ وَرَكُعَتَ يُنِ بَعُ دَالْعِشَاءِ وَرَكُعَتَ يْنِ قَبُلَ الْفَجُرِصَ لَاةً (ترمذى: مَنْ) صَلَّى ثِنْ عَشَرَةً رَكْمَ لَهُ الْعَنَدَاةِ-(رواكا مسليم ختصرًا فضل السنى الراشية) حضرت ام حبيبيه رضى الشرعنها فرماتى بين كه رسول الشرصلي الشرعليه وسلم نے فرمايا بچوشخص دن رأت میں یہ بارہ رکعتیں پڑھے گااس کے لیئے جنت میں گھر بنایا جائے گا (وه يريس) ٣ ظهرسے پہلے اور ٢ ظهر کے بعد- ٧ مغرب کے بعد ٢ عشاركے بعد ٢ فجرسے يہلے ظهركى ركعات الم الم سنت، الم فرض ، باسنت، الم نفل

website: http://www.allimagetool.com الله عَنُعَا رَشِيَ اللهُ عَنْهَا انْ البِّرِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴿ وَسَسَكَمَ كَانَ لَايَدَ عُ ٱزْبُعًا قَبُلَ الظُّهُ رِوَزَّكُعَتَيْنِ قَبُلَ الْعَنَدَا فِي ربخاري: اَلْكُلُعَتَنَانِ قَبُلَ الثَّلَهُ فِي) حضرت عاكث رضى الشرعنها فرما تى بيس كه نبى اكرم صلى الشرعلب وسلم ظهر سے سلے چار رکفتیں اور فجرسے پہلے دورکفتیں کھی نہیں جیور تے تھے۔ عَنْ أُمِّ صَبِيْبَةً رَضِيَ السُّهُ عَنْهَا زُوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى السُّهُ عَلَيْ لِوَوَسَ كُمُ تَعُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله لِحِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَمْ يَقُولُ مَنْ مَا فَظَعَلَىٰ اَرْبَعِ رَكْعَاتٍ تَعُبُلَ الظَّهِرِ وَلَرْيَعَ بَعَدَ هَا هَ رَّى مَا كَاللَّهُ عَلَى النَّارِدِ (مَعِيْحُ غَرِيْكِ) رِترمِدَى: بَابُ الْحَرَرمِنُ سُنَنِ الظُّهُو) بنى اكرم مسلے الله عليه وسلم كى زوج مطبره حضرت ام حبيبه رضى الله عنها فرما تى بير كه بیں نے رسول الشرصلی الشرعلیہ دسے سنا آپ فرماتے تھے جس نے ظہرسے پہلے کی چار رکعات اورظہر کے بعد کی چار رکعات کی حفاظت کی الشرتعالیٰ اس کو آگ پر 7 ام كردي كے-

حضرت عاکث رضی الله عنها والی روایت سے ظہر سے پہلے کی چارسنیس اور فجر سے پہلے کی دوسنتیں ثابت ہموئیں اور پسنن مؤکدہ ہیں جو نکہ آپنے مہمی ان کو حجوظ انہیں ہوب کہ ام جبیبہ رضی اللہ عنہا والی روایت ہیں ظہر کے بعد والی چار رکعات کی فضیلت بیان ہموئی ہے۔ دورکعت سنت مؤکدہ کے علاوہ

> یه د و لفل میں۔ در اگرظه کی

(ب) الرَّظمِرِي بِهِلَى چارسنتيں جَهُوط جا بيُن تُون اللَّے بعد بِرُّھ لے۔ عَنْ عَانِيَتَ فَرَخِيَ اللَّهُ عَنْ هَا اَنَّ السَّنِي صَلَيَّا اللَّهُ عَلَيْهِ website: http://www.allimagetool.com (ترصدى: بَاكُ الْفَرَمِينَ سُكَنِ الظُّهُوِ) حضرت عائشة رضى الشُّرعنها فرما تى بين كه بني اكر مصلى الشَّرعليه ومسلم كى عاد سِت میاد کہ یہ تھی کر اگر ظہرسے پہلے جار دکھات مذیرہ سکتے تو نماز کے بعدیرہ ولتے بېسنتى. بېزى عصر کی نمازسے پہلے چار رکعتیں بطورسنت غیر مرکو کدہ پڑھی جاتی ہیں۔اگروقت كم بولودوركعتين بهي يره سكتاب. اكريه جيوط جائين توكناه بهين بوكا. عَنِ ابْنِ عُمَرَرُضِى اللَّهُ عَنْهُا عَنِ السَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُمْ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ امْرَءٌ صَلَّى قَبْلَ الْعَصُولَ ثِيَعَا۔ الرّمدةى: مَاجَآءَ فِي الْازْبَعِ قَبْ كَالْمُعُصْرِ) بحضرت ابن عمرضى الشرعنها كيتة بين كمه بنى اكرم صلى الشرعليه وسلم نے فرما يا الشر لقالیٰ اس تحض بررج کریں جو عصر سے پہلے چار رکعتیں بڑھ صاب ۔ (۱۸۲) مغرب کی رکعات ٣ فرض، ٢ سنتيس، ٢ نفل عَنْ إَيْ مَعُهَرِفَ الْ كَالُولُ لِيسُتَحِثَّبُونَ اَرْبَعَ رُكْعَاتٍ بَعْسِدَ الْمَغْرِبِ (مروزى: قِيَامُ اللَّيْلِ مِهِ) حضرت الومعمر فرمات بين كه حضرات صحابه كرام رصنوان التذلقالي عليهم اجمعين مغرب کے بعد چار دکعات پڑھنے کومستخب سمجھتے ہتھے۔ یز دیکھیے ۱۷۹ سنن مؤکدہ کے ذیل میں اس کا ذکر ہے۔

vvebsite: http://www.allimagetool.com

(۱۸۳) عشار کی رکعات مهسنتین ، م فرض ، م سنتین . ۲ نفل ، م وتر ، ۲ نفل عِشَارِ کی نماز سے پہلے اگروقت ہوتو مهرکعت پڑھ لے ور مزد ورکعتیں ،ی یرط میں اگر یہ چھوط جائیں تو گناہ بہیں ہے۔ عَنِي ٱلْكَبُرَآءِ رَفْعَهُ: مَسَنَ صَلَّى قَسُبُلَ الْعِشَاءِ ٱزْلِعَا كَانَ كَانَّهَا تَهَجَّدُمِنْ لَنْكَسِهِ، وَمَسَنْ صَلَّاهُ فَيَ بَعِمْ دَالْعِشَاءِ كَبِسُّلِهِنَّ مِنْ لَّنَيْ كَاقِ الْمَتَّ دُنِ وَأَخْذَرَ جُهُ الْبَيْهِ فِي مِنْ مَدِينَتِ عَائِشَةَ قَامَ وُحُوتُ وَسُارًا كَاكُ رَجَهُ الدَّا رُقُطُ فِي وَالسِّسَ الْحُ مَوْقُونُا عَلَىٰ كَعُبٍ. (الدراية: ١٥٥٥) شارح بخاری علامه ابن مجرح نے حضرت براء رضی الشرعت کے حوالہ سے آنحصو صلى التّرعليه وللم كاارشادنقل كياب كه «حبنَ نے عشاء سے پہلے چار ركعتبن يُرضِ كويااس نے رات كو تهجد پڑھى اورعشار كے بعدچار ركعات پڑھنے والے كوشت فدر یں چار رکعت پڑھنے کا ٹواب ملے گا۔ بہتی نے اس روایت کو حضرت عاکشہر ضی الشر

عنہا۔ سے اور نسانی و دارقطنی نے حفرت کعرب سے نقل کیا ہے۔ (۱) عَنْ سَعِیْدِ بِنْ جُرِبْیْ کُانُوْ ایسُستَعِیْبُوْنَ اَدْبَعَ کُکْعَاتِ وَالْمَالِیْ کُلُواْ ایسُستَعِیْبُوْنَ اَدْبَعَ کُکْعَاتِ وَالْمَالِیْ اِلْمُالِیْ اِللّٰمِی نَالُہُ مِعْدِ اِنْ جَبُی وَمَا تَے ہِیں کہ حضرات صحابۂ کرام رضی السُّرعنہم عشار کی نمانہ محضرات صحابۂ کرام رضی السُّرعنہم عشار کی نمانہ

سے پہلے چارد کعات کومستحب سمجھتے ہیں۔

له نواب صدیق حسن خان مشرح بلوغ المرام میں نقل کرتے ہیں و پیش عشار چہا درکعت متحاب ست. (نیز لکھتے ہیں) واما دورکعت قبل عشاء فقط پس شامل است آن راحدیث ہیں کل اذا نین صلوۃ Jpg Bmp Tif Wmf Png to Pdf Converter 3000 -

Website: http://www.allimagetool.com

(٢) عَنْ عَائِشَ لَهُ أَمِّ الْمِنْ فِينِينَ يُنَ رَضِى اللهُ مُعَنْ مَا لَيْنَ الْمُعْلَى اللهُ مُعَنْ مَا الْمُنْ سُئِلَتُ عَنْ صَلْوَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتَ كَانَ يُصَرِّقُ بِالسَّاسِ الْعِشَّاءِ تُحَمَّ بَدُ<del>دِ عُ</del> إِلَىٰ اَصْلِهِ فَيُصَرِّينَ اَرْبَعًا شَمَّ يَأْوِى إِلَىٰ فِ كَاشِهِ ٢٠٠٠٠٠ (ابوداؤد: بَابُ صَلَوْ اللَّكُ لِ) ا يمان والول كى امال حضرت عائشه رضى الترعنها عليه لي حياكيا رسول الشر صلی الشرعلیہ وسلم کی نماز کی بابت تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آب لوگوں کے ساتھ عشاء كى نمازىره كورات اورجار كعتين يره كربسرير آرام فرمات. (٣) عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ مُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لَكُ الله عَكَيْ فِي لَكُمْ يُوْتِرُ سِنَكُ الْمَثِي يَعْتُرُهُ فِيْ فِي الْمِنْ الْمُعَالِمِينَ الْمِسْتِ سُورِقِ نَ الْمُفْصَ لِ يَفْتَرَعُ فِي كُلِّ رَكْعَ فَيْ بِكَلْ رَكْعَ فَيْ بِكَلَاثِ سُسَورٍ المِزِهِيَّ قُلُهُ وَاللَّهُ أَحَدُّ.

در دردی الله علیه و مساحه الموردی الله علیه و الله و

(٣) عَنْ إِيْ سَلْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَهُ عَنْ أَلِثْ عَالِيمًا لَلْهُ عَالِيمًا لَلْهُ عَالِيمًا لَهُ عَالِيمًا لَهُ عَالِيمًا لَهُ عَالَيمًا لَهُ عَالِيمًا لَهُ عَالِيمًا لَهُ عَالِيمًا لَهُ عَالِيمًا لَهُ عَالِيمًا لَهُ عَالِيمًا لَهُ عَالَيمًا لَهُ عَالَيمًا لَهُ عَالَيمًا لَهُ عَالَيمًا لَهُ عَالَيمًا لَهُ عَلَيمًا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيمًا لِمُعَالِمُ عَلَيمًا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيمًا لِمُعَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيمًا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَل

نواب صدیق حسن مسک انتخام ج ا صــ ۵۲۵ صــ ۵۲۹ که عشاء سے پہلے چار دکھائے مستخب بیں نیز عشار سے قبل دور کھات نماز پڑھنے کو بھی وہ حدیث شامل ہے جس کی روسے ا ذاان واقامت کے درمیان نفل نماز پڑھنے کی ترغیہ ہے۔ website http://www.allimagetool.com

عَلَيْهِ وَسَ تَكُمُ فَقَالَتُ كَانَ يُصَلِّيُ ثَلَاتَ عَشَرَةٌ وَكُفَ ةً يُّمَ لِيَّ يَّكُ الْكُوْتِ الْمُعَاتِ الْمُعَاتِ الْمُعَاتِ الْمُعَالِّيُ الْمُوتِرُكُمَ الْمُعَالِقِي الْمُعَاتِ الْمُعَاتِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّ (مسلم: صَلَاةٌ اللَّيْلِ وَالْمِوْتِي) حضرت الوسلمة رضى اللهعمة كمت بين كرمين فيحضرت عاكشه رضى التلومنهاس رسول الشرطي الشرعليدوهم كى نمازكى بابت يوجيها توحضرت عائشة رضنے فرماياكه آپ تيره ركعتين يرط صفة عقر مهلية كالأركعت بتي يط صفة بجرين وزرط صفة بحر دوروسي بالما كالم طاصقة ر وایت نمبار سے معلوم ہواکہ صاب کے نز دیک عشا دسے پہلے جار ركعات تحب كفيل. ر وایت نمبر سے معلوم ہواکہ آپ عشار کے بعد م رکعتیں پڑھتے ، یہ ہوتے باستثنى الفل روایت نمبر سے معلوم ہواکہ آپ تین و تر پڑھتے تھے۔ ر وابت نمبر السيمعلوم بهواكة نين وتربيره كر كيمرآپ د ولفل بيره كر برهب اس وتریس چنداہم مسائل جن سے م تعرض کریں گے (۱) وترواجب سے (۲) اگر چیوط جائیں تو بعد میں بڑھے (۳) کم ازکم وترینن رکعات ہیں (م) تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے دعار قنوت پڑھی جاتی ہے (۵) د عائے قنوت کے لیے تکبیرکہ کر ہاتھ اٹھائے، بھریا ندھ لے (۷) دورکعتوں پر سی ایکرسلام نہ بھیرے۔

(مرد) وترواجب ہے شاری نماز کے بعد سے فجر تک نماز وتر پڑھناخروری ہے بوشخص نہیں ipg 8mp Tit Wind Prig to Pdf Converter 3000

vvebsite: http://www.allimagetool.com

رتزمدى: بَابُ ٱلُوتُر)

حضرت خارجہ بن حذافۃ رضی الشرعنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دسٹول الشرصلی الشر علیہ دسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا ، یقینًا الشریعالیٰ نے تم پرایک البی نماز کا اصافہ کیا ہے جو تمہما رہے ہے سرخ اونٹول سے بھی بہتر ہے اور یہ وتر ہے جن کاوقت عشاء اور فجر کے درمیان ہے.

عَنْ جُرَدُ مَنَ مَنَ مَنَ مَنَ أَبِيهِ فَ الْ سَهِ عَدُ رَسُنُولُ اللّهِ عَنْ رَسُنُولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ مَع صَلَى الله عَمَنَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّابَ كِمُنُولُ اللّهِ الْوِدَاوُدِ مَنْ لَكُمْ يُولِيَ وَكَدَيْسَ مِسَاءٌ فَمَنْ لَكُمْ فَيَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّا بَعْمَ يُولِيقِ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّا مَعَ عَلَيْهُ الْمُعَلِيمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ ولَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولِكُولُولُكُولِكُولُولُولُكُولُولُكُولِكُولُولُولُكُولُولُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُكُولُولُكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُمُ الللّهُ عَلَيْكُولُكُمُ اللّهُ عَلَيْكُول

(۱۸۷) وتر چھوط جا میں توقضا پڑھے وتر پڑھنے کا وقت عشاء سے لے کہ طلوع فجر تک ہے اور جوشخص تہجد کے

## vvebsite با معالم المعالم الم

- B b

عَنْ إَنِي سَعِيْدِ الْمُحَدِّرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَنِي سَعِيْدِ الْمُحَدُّرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَنْ عَالَ حَالَ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا الْمُعَلَّمُ مَنْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا الْمُعَلَّمُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُلَامِعَ اللَّهُ الْمُلَامِعَ اللَّهُ الْمُلَامِعَ اللَّهُ الْمُلَامِعَ اللَّهُ الْمُلَامِعَ اللَّهُ الْمُلَامِعَ اللَّهُ الْمُلَامِعِيْنَ اللَّهُ الْمُلَامِعِيْنَ اللَّهُ الْمُلَامِعِيْنَ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ اللَّهُ الْمُلْعَلَى اللَّهُ الْمُلْعَلَى اللَّهُ الْمُلْعِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَلَى اللَّهُ الْمُلْعِلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّم

(ابوداؤد: اَبُوَابُ الْوِتْرِ)

رابود، ود ، بوب بوسيد خورى رضى الشرعة كهتة بين كدرسول الشرصلى الشرعليه وسلم في البيرة على الشرعلية وسلم في البيرة على الشرعة والمسلم وتريش هي المبيرة والمالية المستحرور بير هي وينا المبيرة والمبيرة والمستول الشيرة والمسترة والم

سنن بیہ بھی میں حضرت ابوسعید کی روایت ہے کہ رسول اُلٹی صلی الٹیرعلیہ وسلم نے فر مایا جوشخص وتر بڑھے بغیرسوگیا . وہ صبح کو بڑے ھے اور جو تجھول گیا وہ یاد آنے

الم الرهے۔

عَنْ مَّ اللَّهِ النَّكَ بُلَغَ فَ اَنَّ عَبُ دَاللَّهِ بِنَ عَبَّاسٍ وَعِبَادَةً بُنَ الصَّ المِتِ وَالْقَاسِ مَ بُنُ مُحَ مَدَ يَدِ وَعَبُ دَاللَّهِ بُنَ عَلِم رِفَ دُ اَوْتَ رُوْا بَعُ دَالْفَ حُبِرِ.

رموطامالك : أَنُونُتُرْبَعُ دَالْفَحْبِ

ا مام مالک رحمہ الشرفر ماتے ہیں، انھیں یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عبد الشر من عباس رضی الشرعنہ ماحضرت عباد تا بن صامت رضی الشرعمۂ حضرت قاسم بن محمد اور website: http://www.allimagetool.com عبدالتر بن عام سے فجر کے بعد و تربر سے دینی بروقت نہ پڑھ سکے تو فجر کے بعد بطور

قضایر ہے) (۱۸۷) کم از کم وتر تین رکعات ہیں نمازوں میں کوئی نماز بھی دور کعتوں سے کم نہیں اس سے زائد ہے اس طرح و تربھی کم از کم تین ہیں جیسے کہ آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے معلوم ہونا ہے۔

عَنْ آبِي سَلَمَةُ بَنَ عَبْدِ الرَّحْلِي آسَكُهُ سَالُ عَآلِشَدُ اللَّهِ صَلَى الشَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ الل

حضرت الوسلم في رمضان كى نماز كيابهوتى تقى ؟ آب نے فرما ياكه ررمضان كى كياخصوصيت، عليه وسلم كى رمضان كى كياخصوصيت، رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان كى كياخصوصيت، رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان اورغير رمضان ميں گياره وركعتوں سے زياده رنه برط صفتے تھے۔ ان محصن اور لمبانى كى بابت كچھ نہ ہو چھو برط صفتے تھے۔ ان محصن اور لمبانى كى بابت كچھ نہ ہو چھو بھر تين مجھ جھار دكھتيں بڑے مسكم اور لمبانى كى بابت بھى كچھ نہ ہو چھو، بھر تين ركھتيں و تركى بڑھے۔ ان محصن اور لمبانى كى بابت بھى كچھ نہ ہو چھو، بھر تين ركھتيں و تركى بڑھے۔

عَنْ عَالِشَتْ فَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ هَا أَنَّ السَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

website: http://www.allimagetool.com وَسَكُمْ كَانَ يُعْرَجُ فِي الْأَوْلِي مِنْ الْوِيتُورِ بِفَارِيحَةُ الْلِيتَا حِي

وسلم كان يقدع في الاولى مِسن الوسر بِهَ العَمْ اللهُ اللهُ وَسَلَمُ كَانَ يَقَدَّ فِي الاولى مِسنَ الوسر بِهَ المحتوالية المَوَى وَسَنَّ اللهُ عَلَى وَفِي النَّا اللهُ الْكُمْ وَالشَّا اللهُ اللهُ

ترمسذی: ما یعترع فی الوبتن حضرت عالئے رضی الشرعنها فرماتی ہیں که رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم و ترکی پہلی دکھت میں سورۃ فانتحہ اور سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری دکھت میں قل یا ایہ ا الکا فرون اور تمیسری میں قل ہوا لّلہ احب ربڑھتے تھے۔

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُّولُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُّولُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَتَمُ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّهُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَتَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِيمًا وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُوا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا

حضرت ابن عباس َرضی اللّه عِنها فرمات ہیں کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی عا دتِ مباد کہ یہ تھی کہ وہ رات تہجد کی آتھ دکعات پڑھتے ، بھر تین و تر پڑھتے اور فجر کی نماز سے پہلے دورکعتیں پڑھتے۔

امام ترمذي فرات بن كرجمهور صحابة كوبهي بين وترليب ندست والنوي النوي المنطقة والنوي المنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والنوي وا

علم كالسنديدة على يرسب كروتركى بيه لى ركعت بين سيح النم ربك الاعلى دوسرى ركعت بين سيح النم ربك الاعلى دوسرى ركعت بين سورة اخلاص برهى جائے - ركعت بين سورة اخلاص برهى جائے - عَن عَن عُم رَبْنِ الْحَظَّا بِرَضِي الله عَن الله عَن عُم رَبْنِ الْحَظَّا بِرَضِي الله عَن عُم مَن عُم مَرَبْنِ الْحَظَّا بِرَضِي الله عَن الله عَن عُم مَر بن الْحَظَّا بِرَضِي الله عَن عُم مَن عُم مَر بن الْحَظَّا بِرَضِي الله عَن الله عَن عُم مَن عُم مَن عُم مَن عُم مَن عُم مَن الله عَن الله عَلَى الله عَن الله عَل الله عَن الله عَل الله عَن الله

رموطاامام محبد: ٱلسَّلَامُ فِي الُوتْرِ)

ظیمہ راشد حضرت عربی الخطاب رضی الشرعہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو تین و تر جھوڑ نے کے بدلے سرخ اور طے بھی پیش کیے جائیں تو میں تین و تر نہیں چھوڑ لگا این دلائل سے ثابت ہواکہ نماز و تر تین رکعات ہیں۔ نیز تین رکعت و تر کے جواز پر تمام علمی رامّت کا اجماع ہے جب کہ ایک رکعت و تر پڑھے میں علمار امّت کا اختلاف ہے بعض کے ہاں یہ تھے بہیں، لہذا قوت دلائل کے ساتھ ساتھ احتیاط کا تقاصا بھی یہی ہے کہ تین رکعت و تر ہی پڑھے جائیں۔

(۱۸۸) شیسری رکعت مین دعائے قنوت

## Website: http://www.allimagetool.com

عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِهْ رَانَ تَالَ بَيْنَا كَانَ رَسَّوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ لِورَسَكَّمَ يَدُعُ وَعَلَى مُضَرِإِذْ جَاءَهُ جِهْرِيْلُ خَارِمُ ۖ آلِكَ مِ آنُ اَسُكُتَ، فَسَكَتَ فَقَالَ يَامُحَبَّدُ إِنَّ اللَّهَ لَهُ يَهُ عَنْكَ سَبًّا بَّاوَّلاَ لَكَانًا وَّإِنَّهُ ا بَعَثَلِكَ رَحْبَ لَمَّ، وَّلِهُمْ يَهُعَثُكَ عَدْابًا، لَّيْسَ لَكَ مِسْنَ الْاَمْسِرِ شَىءٌ أَوْيَدُوبُ عَلَيْهِمُ أَوْيِهِ وَبِهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ عُجَّى عَلَيْ مُن مُن الْقُنْ وَقَد اللهُ مَ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ <u>وَنَسْتَغَيْمُولِكَ وَنُوعُمِ ثَيْبِكَ وَنَتَوَكَّلُّ عَلَيْكَ وَنَتَوَكَّلُّ عَلَيْكَ وَمُسْتَنِي</u> عَلَيْكَ الْحَنْ يُرَوَلَنْ كُرُكَ وَلَانَكُمُ وُلِكَ وَلَانَكُمُ وُلِكَ وَبَحَنْ لَحَ وَنَهُوكُ مَنْ يَعِمُ مُركَ لَكُ اللهُ هُمَّرِايَّاكَ نَعُبُدُ وَلَكَ <del>كَ</del> نُصَيِعٌ وَنَسْحُ دُوَ إِلَيْكَ نَسْعِي وَنَحْمِن دُوَكَ رَعْمُ وَ رَحْهَتَكَ وَنَحْسَنٰى عَـذَا بَلِكَ إِنَّ عَـذَا بَكُ مِنْ الكُمَّادِ مُلْحِقٌ - رَوَتَدُرَوٰى عَنْ عُهَرَيْنِ الْفَطَّابِ صَعِيْعِ الْ مُوصُولًا۔

رسنن بیھتی، باب دعاء القنوت. مروزی: قیام اللیل طالا)
حفرت فالدین ابی عران کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
قبیلہ ضرکے لیے بدعا کر رہے تھے کہ اچا نک حضرت جبریل علیالسلام آئے اور
فاموش ہونے کا اشارہ کیا، آپ فاموش ہوگئے جبریل علیالسلام کہنے لگے واللہ
تعالیٰ نے آپ کوگا کی دیسے والا اور لعنت کرنے والا بناکر نہیں بھیجا۔ اللہ نفسالیٰ
نے آپ کورجمت بناکر بھیجا ہے۔ عذاب کے لیے نہیں بھیجا۔ آپ کے افتیاریں
اس قسم کے امور نہیں ہیں۔ اللہ جاسے توا تھیں توبہ کی توفیق دے یا ان کے ظلم کی

vvebsite: http://www.allimagetool.com کی وجہ سے اکھیں عذاب دے ؛ یہ کہ کر آپ کو یہ دعا کے قنوت بتاتی۔

(ترجمہ) اے اللہ ہم تجھی سے مد دچاہتے ہیں اور معافی مانگئے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر مجھوں کرتے ہیں اور تیری اچھی تعربین کرتے ہیں ، تیراشکر اداکرتے ہیں اور نامشکری بہیں کرتے ، جوشخص تیری نافر مانی کرتاہے ۔ ہم اس کو چھوڑ دیہتے ہیں . اور اس سے الگ مہوجاتے ہیں ، اے اللہ! ہم تیری ہی عباق کرتے ہیں اور تیری محباق کرتے ہیں اور تیری طرف

دوڑتے ہیں اور تیری خدمت بجالاتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے ویہ سرط تربیر

عذاب درتے ہیں۔

بے شک تیرا عذاب کا فرول کو ملنے واللہ ۔
دید دعا حفرت عرضی اللہ عذرہے بھی سند مصل کے ساتھ نقل کی ہے )
عین الْاَسُودِ صَحِبتُ عُمَهُ وَسِيسَّةَ اَشْدَ هَرِوَن کَانَ يَفُنَتُ عَن الْوَسُورِ وَكَانَ عَبُدُ اللّٰهِ فِي يَقْنَتُ فِي الْوِسُرِ فِي السَّنَةِ كُلِّها فِي الْوِسُرِ وَكَانَ عَبُدُ اللّٰهِ فِي يَقْنَتُ فِي الْوِسُرِ فِي السَّنَةِ كُلِّها وَعَنَ عَبْدِ اللّٰهِ ، وَجَبَ الْقُنُونَ فَي الْوِسُرِ عَلَى كُلِّهُ مُسَلِمٍ وَعَنَ عَبْدِ اللّٰهِ ، وَجَبَ الْقُنُونَ فَي الْوِسُرِ عَلَى كُلِّهُ مُسَلِمٍ وَعَنَ عَبْدِ اللّٰهِ ، وَجَبَ الْقُنْونَ فَي فِي الْوسُرِ عَلَى كُلِّهُ مُسَلِمٍ وَعَنَ عَبْدِ اللّٰهِ ، وَجَبَ الْقُنْونَ فَي فِي الْوسُرِ عَلَى كُلِّهُ مُسَلِمٍ وَعَنَ عَبْدِ اللّٰهِ ، وَجَبَ الْقُنْونَ فَي فِي الْوسُرِ عَلَى كُلِّهُ مُسَلِمٍ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

مروزى: قيام الليل م٢٢٥

حضرت اسورد فرمات بین کرین چومهیدنه حضرت عمرضی الله عنه کی صحبت میں رہا وہ ہمیشہ و نتریس دعار قنوت بیڑھتے ہے اور حضرت عبدالله رضی الله عنه مجھی سال بھر دعا قنوت بیڑھتے ہے ۔ نیز حضرت عبدالله رضی الله سے کہ وتر میں دعا قنوت بیڑھتا واجب ہے۔

عَنْ حَسَّادٍ وَّسُفْیَانَ إِذَا سَبِیَ الْقُنُوْتَ فِی الْوِتْرِفَعَلَیْهِ مَنْ حَسَّادٍ وَ سَعْبَدَتَا السَّهُولِ (مروزی: قیام اللیل میسی) مضبحتا السَّهُول می دعار قوت پر طعنا کجول می حضرت حارٌ وسفیانٌ فرماتے ہیں کہ جوشخص میں دعار قوت پر طعنا کجول می

website: http://www.allimagetool.com

(۱۸۹) دعائے قنوت رکوع سے سے لیے بڑھے (سنت نبوی کی روشی میں) عَنْ عَاصِيمِ قَالَ سَأَلْتُ أَنْتُ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُحُوتِ فَمَتَالَ مَتَدُكَانَ الْقُنْتُوبُ ثُلَثَ قَلْتُ قَلْتُ قَلْمُ الْكُرُكُو عِ أَوْبِعِنْ لَا كُر قَالَ قَبْلَهُ: مِثَالَ مَانَّ صُلانًا ٱحنْ بَرَيِنْ عَنْكَ إِثَّلِكَ قُلْتَ بَعْدَالْزُّكُوْعِ فَقَالَ كَذَبَ وِنَّهَا قَنْتَ رَسُولُ اللهُ وَصَلَّى الله مُ عَلَيْهِ وَرَسَ لَكُهَا بَعُ دَالُوَّكُوْعِ شَهُرًا....العديث (بجناري: اَنْقُنُونُ قَنْبُلَ الرُّكُوعِ اَوْلَعِدُهُ)

حضرت عاصم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی النّبرعنہ سے قبوت کی بابت يوجها؟ أب نے فرمايا فنوت تابت ہے، ميں نے عرض کيا، رکوع سے پہلے يابعه، آپ نے فرمایا، رکوع سے پہلے میں نے عرض کیا کہ فلاں نے مجھے آپ کی بابت ستایا ہے کہ آپ نے رکوع کے بعد کہاہے؟ فرمایااس نے تھوط کہاہے۔ رکوع کے بعد تو رسول الله صلى الشرعليه و سلم نے صرف ايک مهيبينه دعا رقنوت برهم هي ہے ؟ ابن تجررحمة الشرعليه فرمات بيس-

وَحَدُوَا مَنَى عَامِسمُ عَلَىٰ رِوَاليَتِهِ صَادِعِ عَبْدِ الْعَزِيْنِ بْنِ صُهَيْبٍ كَهَا فِي الْهَ خَازِى بِكَفْظِ سَا أَلَ رَجْبِ لُ ٱنسَاعَنِ الْقُنُونِ بَعْدَ التُّرْكُوعِ أَوْعِتْ ذَالْفَراغِ مِنَ الْمِثَرَاغِ مِنَ الْمِثَرَاءَةِ قَالَ بَلْ عِنْدَ الْمُسَرَاغِ مِسْ الْمِسْرَاءَةِ " وَقَالَ مُعَجِّهُ عُ مَا هَاءَ عَنَ ٱلسِّي فِي ذَٰ لِلكَ إِنَّ ٱلْقُنْ وَيَ لِلْحَاجَةَ الْمُ الْتُرْكُوعِ لَاحِندَلَاتَ عَنْهُ فِي ذَلِكُ أَمَّا بِغَيْرِالْحَادِ ! فَالصَّحِبْيِحُ عَنْ هُ اَنَّهُ قَائِلَ الْرَّكُوُعِ. رفتح البارى: صلاكا بَابُ الْقَنُونِ قَبْلِ الْرَّلُوعِ: الْمَا مِنْ

Website: http://www.allimagetool.com

حضرت عاصم کی بر روایت کتاب المغازی میں عبرالعزیز کی روایت کے مطابق ہے حضرت النس رضی اللہ عنہ سے پوجھاکہ دعار قنوت مطابق ہے جس میں ایک شخص نے حضرت النس رضی اللہ عنہ سے پوجھاکہ دعار قنوت رکھ بعد ہے بعد ۔ قارع ہمونے کے بعد ہے بعد ۔ قارع ہمونے کے بعد۔

ابن جُرُ فرمائے ہیں کہ حفرت النس کی تمام روایات کو پیش نظر رکھنے سے
معلوم ہو تاہیں کہ جب دعا رفنوت کسی خاص وجہ سے ( دعا وغیرہ کے لیے) بڑھی جائے
تو بالاتفاق وہ رکوع کے بعد ہے اور جو قنوت علم حالات ہیں بڑھی جائے تو حفرت
انس سے چھے طور بر بہی ثنابت ہے کہ وہ رکوع سے پہلے ہے۔

عَنَ أَبَى بِنَ كَعَبْ اَتَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّ كَانَ يُوْبِرُ فَيُقَنِّ مِنْ مَنْ مَنْ الرَّكُونِ عِد

(ابن ماجه: مَاجَاءَ فِي ٱلْوَابِ الْوِتْسِ)

حضرت الی بن کعرب منی الترعید فرماتے ہیں که رسول الترصلی التر علیہ وسلم وتر پڑھتے اور دعار قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔

عمل صحابه رشي الشرعبهم

عَنى عَلَمْتَ مَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَ وَأَصَعَابَ السَّجِيِّ صَلَّى اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَ كَانُوْ المَوْنَ وَيَ الْوسَيْرِقَ مُ لَى الْرُحُونَ فِي الْوسَيْرِقَ مُ لَى الْرُحُونَ فِي اللَّهِ مُ اللَّهُ مُ كَانُوْ المَوْنَ وَيَ الْوسَيْرِقَ مُ لَى الْرُحُونَ فِي اللَّهِ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللللِّهُ مِنْ الللللِي الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللللْمُ الللِمُ الللِمُ اللللْمُ الللللِمُ الللْمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللل

(مصنف ابن ابى شيبه) قَالَ الْحَافِظُ فِي الدِّرَائِيةِ اِسْنَادُهُ كَسَيُّ)

وَرُويَ فَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَوَالْبَرَاعِ وَأَبِي مُتُوسَلَى وَالنَّسِ وَعُمَّمَ رَبْنِ عَبَدِ الْعَزِيْزِ .

(المغنى: مَسَاً كُهُ الْقَنْوُتِ) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ابن مسعودا ورنبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کے دیگر ipg Sine Tit Wind Prig to Pdf Converter 3000

website: http://www.allimagetool.com

صحابہ رضی الشرعنہم رکوع سے قبل دعاء قنوت پڑھتے تھے۔ اور یہی منقول ہے حضرت ابن عباس بحضرت براء بحضرت الوموسی حضرت النس اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الشرعنہم سے۔ دعابر قنوت کے لیے بکیرکہ کریا تھا کھا گئے بھر باندھ لے اور دعابر قنوت

(مسروزی: قِیَامُ اللَّهُ لِ مِسلِ مِسلِ مِسلِ ) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے قرار ہ سے فارغ ہوکر دعا رقنوت کے لیے تکبیر کہی بھرر کوع میں جلتے وقت تکبیر کہی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہا نماز و ترمیں قرارت سے فارغ ہوکر دعارِ قنوت سے پہلے Jpg Bmp Tif Wimf Prig to Pdf Converter 3000

(طعادی: رَفِیْ اَلْیَکَدَیْنِ عِنْدَ رُوَّیْ اِلْمِیْتِ) ا مام طحاد کُی فرمانے ہیں اور و تربیں دعار قوت کی تنجیر توزا کر تکبیر ہے اور تمام وہ حضرات جور کو سے پہلے قنوت پڑھتے ہیں ان کا اجماع ہے کہ تنجیر قنوت کے سماتھ ہاتھ اٹھا کے جا نمیں ۔

اب دورانِ نماز دعا کا اصول یہ ہے کہ جس رکن میں دعا کی جارہی ہے۔ اسی رکن کی کیفیت پر رہتے ہوئے دعا کی جاتی ہے۔ جیسے قعدہ اخیرہ کے آسخر میں دعا کی جاتی ہے۔ بیسے قعدہ اخیرہ کے آسخر میں دعا کی جاتی ہے۔ اسی طرح نفل کی جاتی ہے۔ اسی طرح نفل نماز کے سجدوں میں اگر دعا کی جائے تو اسی کیفیت پر رہتے ہوئے دعی کی خارے کے اسے قبل جب قنوت پڑھی جائے گی توہا تھ باند جائے گی۔ اہذا و تروں میں رکوع سے قبل جب قنوت پڑھی جائے گی توہا تھ باند

pg.Smp Tit Wmf Png to Pdf Converter 3000

vvebsite: http://www.allimagetool.com

ہوئے پڑھی جائے گی۔

(ا) قعدة اولى اوركلام دوركعتول كے بعد بيعظ اورتشهد كے بعدتيم كاركعت كے ليے كھڑا ہو، بھر يين ركعتين محمل كر كے سلام بھرے ۔ عَنْ عَالِيَّا لَهُ مَا لَيْنَ مَعَلَى كَمَا لَيْنَ مَعَلَى كَانَ يُونِرُونِ الله عَنْ عَالَىٰ الله عَنْ عَنْ عَالَىٰ الله عَنْ عَلَىٰ عَلَامِ الله عَنْ عَالَىٰ الله عَنْ عَالْمُ الله عَنْ عَالَىٰ الله عَالَىٰ الله عَنْ عَالِمُ الله عَلَىٰ عَالِمُ الله عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ

معضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرما تی ہیں کہ رسول الشرصلی اللہ علیہ وسلم تین و تر پڑھتے تنے اور دوران و ترسلام نہیں بھیرتے منے ۔

(جامع البسانيد ج اصلا)

حضرت الوسعيد خدرى رضى الله عنه كيت بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يا: وتر عليحده عليحده تبين بين -

عَنْ سَعْدِدِبْنِ هِ شَارِمَاتُ عَالِيْ شَدَى وَ اللّٰهُ عَنَهُ اللّٰهُ عَنَهُ اللّٰهُ عَنَهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ الْمُعَلِقُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ الْمُعَلِقُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ الللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ الللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَيْ الللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَ

website: http://www.allimagetool.com

عَنْ آبِي عُتْ مَا لَا لَا نَصْدَارِي قَالَ جَاءَ عَبُدُ اللَّهِ بِنَى عَتَبَاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَالْإِمَامُ فِي صَلُولِا الْغَدَافِة وَلَهْ كِكُنَّ صَلَّى الرُّكَعَتَبُنِ فَصَلَّىٰ عَبْ دُاللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ ٱلتَّكُعَتَيْنِ حَلْمَ ٱلْإِمَامِ ثُمَّةَ دَحَكَ مَعَ هُمْ - (صَحَّحَهُ النَّبُهُوِيُ)

(إثارالسنن جموس اطعاوى الرجل يدخل المسجد والامام) حفزت ابوغنان الفهاري كبته بين كهحضرت عبدالشربن عباس رضي الشرعنهما تشریف لائے جب کہ امام فجر کی نماز پڑھار ہا تھا اور آپ نے دورکعتیں نہیں پڑھی تھیں، تو پہلے انفول نے دور کعتیں بڑھیں بھرجماعت میں شامل ہو کر فجر کی نماز

(۱۹۴) حضرت عنيرالله بن عمرضي الله عنها كاعمل

عَنْ مُعَةَدِبْنِ كَعُبِ ثَالَ حَسَرَجَ عَبُدُاللَّهِ بُنِ عُهَدَ مِسَنَّ بَيْتِهِ مَا أَقِيتُهَتُ صَلِحَةٌ الصَّبِحِ فَرَكَعَ كُعَسَيْنِ قَبْلَ آنْ بَيْدُخُلَ الْمَسْجِدَ، وَهُوَ فِي الطَّرِنْيِ ثُنَمَّ دَحَالَ الْمَسْعِبِ دَفْصَلَى الصُّبْحَ مَعَ السَّاسِ

(استاده حسن) (طحارى: اَلرَّعْبُ لَ يَدْخُلُ الْهَسْجِدَ وَالْإِمَامُ)

محير بن كعين ماتے ہيں كەحضرت عبدالله بن عمرضى الله عنها كھرسے نكلے تو مجر کی نماز کھو کی ہوگئی، آپ نے مسجد میں داخل ہونے سے سملے ہی دور کعتیں يره هيں بھر پاجاءت نماز پڑھی۔

(٩٥) حضرت الوالدر دار رضى الترعمة كاعمل

عَنْ إَبِي الدَّرُوَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ لُهُ اللَّهُ كَانَ بِيَدُخُلُ الْسُعِدَ

website: http://www.allimagetool.com

فِيْ نَا مِسَ عِلَى الْمَسَ جِدِ ثُمَّ يَكُ مُنَ لُ مَحَ الْمَتُومِ فِي الصَّلُولَةِ.
وطِعادى: السَّجُلُ يَدُحُلُ الْمَسَعِدة وَالْإِمَامُ)

حضرت الوالدردار رضی الشرعنه سجدین تشریف لائے تولوگ فجر کی نما ز کے لیے صفوں میں کھڑے بھے، آپ نے مسجد میں ایک طرف دور کعتیں پڑھیں بھر

ہوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوگئے۔ (۱۹۷) د ورفاروفی میں صحابہ کاعمل

عَنْ إِبِيْ عُثْمَانَ الْمِهُ دِئْ قَالَ كُنَّا نَأْنِي عُمَرَبُنَ الْخَطَّابِ عَنْ إِبِيْ عُثْمَ لِيَ الْكُلْعَتَيْنِ قَبُلَ الشَّبْحِ، وَهُوفِي الصَّلُوةِ قَنْ صَلِّ السَّلُكَ عَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ ثُنَمَّ مَدُ مُسْلُوةِ فَنْصَرِ لِي السَّلُكَ عَيْنِ فِي أَلْمِ رِالْمَسْجِدِ ثُنَمَّ مَدُ مُسْلُ مَعَ

الْعَتَوْمِ فِي صَلَاتِهِم.

ان جلّیل القدر حضرات صحابہ کے عمل سے معلوم ہواکہ اگر نیاز باجماعت مل ہانیکی توقع ہو تومسجد میں ایک طرف سنتیں پڑھ کرجماعت میں شریک ہونا

نیا ہیں۔ (۱۹۷) اگرسنیں پڑھ کر جاعت میں شریک ہونا مکن نہ ہوتوسنیں چھوڑ دے ادرجما میں شریک مہوجائے، بھر حکم نبوی کے مطابق سورج ٹیکلنے کے بعدان سنتوں کی قضا ٧٧ ebsite: http://www.allimagetool.com پڑھ ہے۔ فجری کا کارکے بعد یہ کیں نز پڑھے سے روکا ہے۔ اور کا ہے ہے کے بعد سے کے کرطلوع آفاب تک کاز پڑھنے سے روکا ہے۔ او عُنی آبِیٰ ھُک رُنی وَقَرَضِی اللّٰہ عَنْ ہُو قَالُ قَالُ رَسُولُ اللّٰہ ہِ مَس بِیَّ اللّٰہ ہُ عَلَیْہِ وَسَدَ لَکم ہُر مَن کُلُم یُعَمِی کُو وَسَد کُم ہُر مَن کُلُم یُعَمِی کُو کُنی اَلْفَحُ ہِرِ

(متره ذی: مَا جَاءَ فِي إِعَا دَتِهِ مَا بَعُدَ طُلُؤُ عِ الشَّهُ مِنِ قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين حضرت الوہر برة رضى الشُّرعت ركعت ؛ يُن كُدرسول الله صلے الشّرعليہ وسلم نے فرما يا حس نے فجر كى دوركعتيس نہ برط ھى بھول وہ سورج نكلنے كے بعد پرط ھے۔

له مندرجه بالاحديث الوهر مردة سعم اختا معلوم بهوگياكه اگر فجر كى سنيس مجهوط جائيس توسورج نكلن كے بعد برخ هي جائيس بيكن بعض لوگ فجر كے فرائض سے فارغ بهوتے بى برخ هد ليتے بيس اور دليل بين جو حدیث بيش كرتے بيں وه مرسل بے جس كى سندې متصل بنيس الا مفر بهو .. عن قينس عثال حرك حرك فرائل التسليم حسكي الله عند يكونس الته عَن قينس عثال حرك حرك فرائل التسليم حسكي الله عند يكونس الته وسكي الله عند يكونس الته وسكي الله عند يكونس الته يكونس الته عند يكونس الته يكونس الته عند يكونس الته يكونس الته عند يكونس الته يكونس الته يكونس الته يكونس الته يكونس الته يكونس الته عند يكونس الته ي

(ترصدى: ماجاء فيهن تفوته الركعتان)

حفرت قیس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے تشریف لائے۔ ہیں نے آپ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی ہجب آپ جانے لگے تو مجھے دیکھا کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں تو آپ نے فرمایا : قیس ذرا تھہر فر ، کیا دونمازیں اکھی پڑھنے لگے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میری فجر کی دور کعت میں vvebsite: http://www.allimagetool.com

عَنْ مَّ اللَّهِ النَّكَ لَكَ لَكَ النَّ عَبُ دَاللَّهِ بَنِ عُمَّ رَضِى اللَّهُ عَنْ مُّ اللَّهِ النَّكَ مُركِعَتَ الْفَكَرِيْفَ صَالَهُ مَا الْعَدَ وَلَى طَلَعَتَ الْفَكَرِيْفَ صَالَهُمَ المُعَالَعِ مَذَا لَا طَلَعَتَ الْفَكَرِيْفَ صَالَعُهُمَا الْعَدُ وَلَى طَلَعَتَ الْفَكَرِيْفَ صَالَعُهُمَا الْعَدُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللْعُلِي الللْمُ اللْ

السَّنَائِيسَ و رصوطامالا مَنْ مَاجَاءً فِيْ رَكُعَتَى الْفَحْبِرِ ) امام الکُ فرمانے بیں کہ انتخیں یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللّٰعِنْها کی فجر کی دورکعتیں فوت ہوگئیں۔ تو آپ نے سورج نکلنے کے بعد انتخیں قضا برطھا۔

(۱۹۸) جمعه کی فضیلت

عَنْ إِنْ هُ رَيْرَةً رَضِى الله عَنْ أَهُ اَنَّارَ الله عَنْ أَنَّ الله عَنْ الله عَ

معضرت الوہر میرہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس بیل کیک اسی کھڑی ہے کہ جس بیل کیک مسلمان جو نماز کا پاسٹ مہواللہ رتعالیٰ سے جو کچھ مانگراہے۔ اللہ رتعالیٰ عطافر ما دیتے

الميل

ره گئ گفیس توائی نے فرمایا ، فنکآ اِذک ، بیمرکوئی ترج بہنیں ،

(۱) واضح رہے کہ خو دامام ترمذگ اس روایت کے بارہ بیس فرماتے ہیں ،

، اِنتہا کیٹر ولی ھا۔ ذا الْمحسودیت میں موسکا تواست کا دھا۔ ذا الْحسودیت میں موسکا تواست کا دھا۔ ذا الْحسودیت میں میں کہ کہ میں توسک کو بیس کر یہ حدیث ابراہیم نے تیس کریہ حدیث ابراہیم نے تیس کے یہ حدیث ابراہیم نے تیس کے یہ حدیث ابراہیم نے تیس کے پہنیں میں اوراس کی مستدمی میں میں بیونکہ محدین ابراہیم نے تیس سے کھی بہیں میں ابراہیم نے تیس

website: http://www.alkimagetool.com

عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ سَرِهِ غَتْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَم عَلَمْ يَهُ وَمِسَلَّمَ يَعْتُولُ إِذَّا أَرَادَا آحَدُ كُمُ مَانَ تَنَافِي الْحَجُمْعَةِ وَمَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلِي الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلِمُ عَلْمُ عَلَيْكُ وَلِكُوا عَلَيْكُ وَلِمُ عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُ وَلّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّه

٢٠٠٠ - جمعهد برط صنے كى سرا

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِنْ عُهَرَرَضِى اللّٰهُ عَنْهُ اوَإِنْ هُرَيُوهَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُو

(مسلم: اَلتَّغْلِيُظُ فِى ْتَوْكِ الْحُبُّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْحُبُّهُ عَلَى الْحُبُّهُ عَلَى اللَّهُ حفرت ابن عمرضی اللَّهُ عنها اور حضرت ابو ہر میر ہ وضی اللَّهُ عنہ اللَّهُ عنہ اللهُ المفول نے رسول اللَّمُ صلی اللَّهُ علیہ وسلم سے سنا آپ منبر کی سیط ھیوں پر فرما رہے متھے بخردار

اس دلیل میں دوسری کمزوری برہے کہ اس میں فجر کے بعد سنیں پڑھے کا جواز صراحت المعلوم بنیں ہوتا۔ بحو یہ کہ اور میں اور میں اس معلوم بنیں ہوتا۔ بحو یہ کہ ارشاد نبوی میں فلا اذاں ، کا دوسرام فہوم و معنی زیادہ واضح ہے کہ بھر بھی نہ پڑھونے کو بالافاظ سنتیں پڑھنے کے بحواز اور عدم جواز دو لوں کی دلیل بن سکتے ہیں. بلکہ دوسرام فہوم اس لئے دانے ہے کہ دہ دیگر دوایات کے مطابق ہے جیسا کہ دوایت ابو ہر بریُّ میں مراحت ہے اور حضر اس لئے دانے ہوئے ہے کہ دہ دیگر دوایات کے مطابق ہے جیسا کہ دوایت ابو ہر بریُّ میں مراحت ہے اور حضر اس کی مزید تا کی مزید تا کی دوایت از برط صفے سے دو کا ہے۔

ایس کئے ناز برط صفے سے دو کا ہے۔

g Smp Tif Wind Prig to Par Consenter 3010

## website: http://www.allimagetool.com وکر جمعه تھیوں کے سے دک جائیں گیا ہے اللہ کا بھر الگار کہا کا بھر الگار کا کہا ہے۔ پیرلوگ عافلین میں سے بہوجائیں گے۔

(۲۰۱) <u>ا ذاک جمع</u>م پہلی از ان خطبہ شروع ہونے سے کچھ وقت پہلے دی جائے تاکہ لوگ مسجد میں جمع ہوجائیں اور دوسری اذال مسئون عربی خطبہ سے پہلے دی جائے۔

عَنِ السَّا وَبُهُ بَنِ يَنْ يَنْ الْمَاهُ يَوْمُ الْكُوْمَ الْكُومُ الْحُبُهُ عَلَى كَانَ اوَكُو الْكُومُ الْحُبُهُ عَلَى كَانَ اوَكُوهُ الْحُبُهُ عَلَى عَلَى الْمِسَامُ يَوْمُ الْحُبُهُ عَلَى عَلَى الْمِسَامُ يَوْمُ الْحُبُهُ عَلَى عَلَى الْمِسَامُ يَوْمُ الْحُبُهُ عَلَى الْمُعَامُ يَوْمُ الْحُبُهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ وَكُلّ اللّه عَلَى اللّه وَكُولُومُ اللّه عَلَى اللّه وَكُلُولُومُ اللّه عَلَى اللّهُ وَكُولُومُ اللّه عَلَى اللّهُ وَكُلُومُ اللّه عَلَى اللّهُ وَكُلُومُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَكُلُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

(بجناري: اَلَتَّا فِيْنُ عِنْ دَالُحُّطُ بَهِ)

حضرت سائب بن پزیر فرمات بین رسول اکرم صلی الله علیه وسیام صفرت ابو بکر وعمرضی الله عنه کے زمانہ بین جمعہ کی پہلی اذان اس وقت ہوتی جب امام مبتر پر بیجھتا، جب حضرت عمان رضی اللہ عنه کے زمانہ بین لوگ زیادہ بو گئے تو آپ نے رخط بہ سے پہلے ) ایک اور اذان دینے کا حکم دیا، یہ اذان ایک اور نجی جگر پر دی جاتی تھی بھراس اذان پرامت کا مسلسل عمل شروع ہوگیا ۔ جاتی تھی بھراس اذان پرامت کا مسلسل عمل شروع ہوگیا ۔

ر از جمعہ بہلے و وخطبے پیارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ دولوں خطبوں کے درمیان چپ رلمحات کے لیے بیطنا چا ہیے۔ نیز دولوں خطبے عربی pg Smp Tif Worl Pag to Pdf Converter 30tal

vvebsite: http://www.allimagetool.com

زبان میں پڑھنا استحصور اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہی ثابت ہے۔ حضات صحابۂ کرام رضی اللہ عنہ تا بعین تبع تا بعین اور پوری است اسلامیہ کا مسلسل عمل اسی پر ہے۔ اسی لئے بیرع بی مخطعے ، خطبۂ مسنونہ کہلاتے ہیں جمعہ کے موقع پر اس ابتجاع کو غنیمت جانتے ہوئے اگر کوئی شخص مقامی زبان میں کسی اصلاحی وتعمیری موضوع پر تقریر خطب وتعمیری موضوع پر تقریر خطب مسنونہ کی روسے یہ تقریر خطب مسنونہ کا حصہ نہیں کہلائے گئی بچونکہ خطبہ مسنونہ عربی میں ہوتا ہے۔ مسنونہ کا حصہ نہیں کہلائے ہیں ۔

وعر فی بودن نیز بجهت عمل مستمرسلمین درمشار ق ومغارب باوجود آنکه دربسیار آزاقالیم مخاطبان عجمے بودند (مصفی شرح موطاص ۱<u>۵</u>۱)

اورخطبہ جمعے فی زبان میں دینا سنت ہے چونکہ روزاول سے آج تک مشرق ومغربے تام سلمانوں کا مسلسل عمل یہی ہے، باوجود یکہ بہت سے علاقوں مشرق ومغرب علی ہوتے ہے مگر آج کل کے بعض غیر مقلدین ایک خطبہ تھا کی زبان میں سامعین عجمی ہوتے ہے مگر آج کل کے بعض غیر مقلدین ایک خطبہ تھا کی زبان میں اور دوسراع بی میں دیتے ہیں جو کہ آنحضو صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مب ارکہ اور عمل صحابہ سے ثابت بہیں ہے ۔ له

له واضح رہے کہ حفرات غیر مقلدین اپنے اس گروہی شعار کو مذہبی رنگ دینے کے بیے مختلف جیلے ، بہانے تراشتے ہیں مثلاً

(۱) خطبه کامقصد وعظ دلفیجت اور تذکیر به و تا ہے۔ لہٰدا اگر سامیں عربی زبان نہ جانتے بهوں توخطبہ کا پہقصد حاصل نہ بھوگا۔

تحبزسيك (١) اسلامى تعلمات سب عرب وعجم كے يديس. آنخضور صلى الله عليه وسلم

pg 8mp Tif Wmf Png to Pdf Converter 3000

466

vvebsite: http://www.allimagetool.com

مهسنت، ۲ فرض، ۹ سنت جوشخص جمعہ کے لیے آئے باتوگھرسے چارسنتیں برطھ کمہ آئے باخطب شروع ہونے سے پہلے پہلے بڑھ لے، دوران خطبہ سنتیں نہ بڑھ بلکہ باادب ہوکر خطبہ کی طرف متوجہ رہبے، بھر دورکعت فرض نماز بڑھے جس میں امام بلند آواز سے قرارت کرنے نماز جمعہ کے بعد ۲رکعتیا کا موقیل العقیں بڑھے چونکہ یہ نیوں عمل ہم نحفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور مختلف اوقات میں حالات کے مطابق آپ نے یہ رکعات ادا فرما میں۔ بہتریہ ہے کہ چھ رکعتیں بڑھ لے تاکہ تمسام مطابق آپ نے یہ رکعات ادا فرما میں۔ بہتریہ ہے کہ چھ رکعتیں بڑھ لے تاکہ تمسام

ا ورحضات صحابیرا کو بھی اس بات کا علم کھاکہ ان کے بعض پاسب مخاطب عجمی ہیں بھر بھی اکھوں نے جمعہ کے دولوں خطبے عربی میں دیئے ، الغرض ایک خطبہ تھا می زبان اور دوسرا عربی زبان میں دینا حدیث سٹریف سے تابت نہیں ہے ، اہندا جو اصول خیر القرون میں غیر عربی خطبہ کا معیاد نہیں بن سکا وہ آج کل غیر عربی خطبہ کا معیار دمداد کیول کمربن سکتا ہے ؟

دب، مندرجہ بالا اصول قرآئی نقطۂ نظرسے بھی صحیح بہیں ہے چونکہ قرآن کریم النسانیت کی راہ نمائی ہدایت اور مردعظت ونفیعت کے لیے نازل ہوا۔

ارشادربانى سے .

#### vvebsite: http://www.allimagetool.com

احادیث برعمل بوجائے اور چھ رکعتوں کا تواب بھی مل جائے۔

عَنْ أَبِي هُ صَرِيرَةَ رَضِى اللّه عَمنُ لُهُ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّه عَنْ أَنَى الْحَبْهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَنْ الله عَلَيْهِ وسلم الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله

تو کچر دولوں ضطیع مقامی زبان میں دینے چاہ تیں ۔ جب کہ خود غرمقلدین بھی ایک خطبہ مقامی زبان
میں اور دوسرا عربی میں دیتے ہیں ۔ آخر بہی اصول دوسرے عربی خطبہ میں کیوں نہیں چاتا ۔ اب
یا تو یہ خودساختہ اصول صحح نہیں یا بالفرض اگر صحح ہے توغیر مقلدین اس پر بھی پوراعمل نہیں کرتے ۔
یا تو یہ خودساختہ اصول صحح نہیں یا بالفرض اگر صحح ہے توغیر مقلدین اس پر بھی پوراعمل نہیں کرتے ۔
دام اگر جمعہ پڑھانے والا شخص عربی میں خطبہ پڑھ ہی تہیں سکتا تو پھر اس مجبوری کے پیش نظر مقامی زبان میں خطبہ پڑھ ہے ۔ واضح کے خرات احتا من کار ان جو اور مفتی بر مسلک بھی بہی ہے ۔ واضح دہور اس محل کوئی دبیل دہور ان مسلک کا سہمارا لیسنے کی کوئی دلیل قر آن وسنت دا تارہ حال ہو تھے ہیں ملتی تو حضرات احتا ہے گاس مسلک کا سہمارا لیسنے کی کوئی دلیل کرتے ہیں ۔

تجبزميده (۱) حفرات احماف كاران ومفتى بمسلك مجبورى كى حالت سيمتعلق بعد يهى وجهد على المناف كى بال دولؤل مسؤن خطيع في يس يط مع جاتے ہيں۔ اب

ing Bare Tit Ward Pag to Pdf Converter 3000

#### website: http://www.allimagetool.com

عَنْ إِبْرُاهِينَهُ قَالَ كَانُوْ الْيُصَلِّقُونَ مَّبُدَهَا اَرْدَبُعًا۔ (مصنف ابن ابی شبید ہوئے سے مطرت ابرا میم فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عہم نماز جمعہ سے پہلے جارکعت پڑھاکرتے تھے۔ چار درکعت پڑھاکرتے تھے۔

عَنَّ سَالِمٍ عَنَ آبِيهِ النَّالَةِ عَنَ آبِيهِ النَّالَةِ عَنَ آبِيهِ النَّالَةِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَدَةِ الْمُحْمَعَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَمِعَمُ عَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَمِعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَلِي مَعْمَد وَرَكُعَيْسَ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَالْمَعْلِي اللّه عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَالْمِنْ عَلَيْهِ وَالْمَعْلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَمُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَمُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلِي عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ وَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِيْكُوا عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالْمُ عَلَيْكُ وَال

غیر مقلدین اس سے کیونکر استدلال کرسکتے ہیں چونکہ ان کے ہاں جبوری کا کوئی پہلو نہیں ہے اس
میں کے خطیب دور راخطبہ عربی ہیں ہی پڑھتے ہیں بیز غیر مقلدین کا موقف اس نقطہ تقریب
میں مختلفہ کے کہ دہ ایک خطبہ تقامی زبان میں اور دوسراع بی میں پڑھتے ہیں جب کہ احزاف کے ہاں
مجبودی کی جانت ہیں جوسے ند ہے وہ یہ ہے کہ دولوں خطبے مقامی زبان میں ہوں۔

(ب) حضرات احناف پیونک حدیث پرعمل کرتے ہیں لہذا وہ سنت کے مطابات دولوں مسئون خطیے عربی بیش نظر مقای مسئون خطیے عربی بیل بیل اورامس موقع پر لوگوں کے ابتاع کے بیش نظر مقای نظر مقای نظر مقای نہا ہیں کچھ تقت رہر بھی کر لیتے ہیں لیکن اس تقت رہر کو خطر ہمسئونہ قرار تہیں دیتے ۔ اگر آجا کے غیر مقلدین نے احزاف کے مسلک کو ہی بنیاد بنا یا ہے تو بھرا بھیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے مسیکن ان کا توقعہ ہی نرا لا ہے وہ لہی بنجابی اد دو کی تقت رہر کو پہلامسنون خطب قراد دیسے ہیں ۔ حالانکہ بیارے بنگ کی بہیادی سنت میں تو بہلا اور دوسرا ہر دو خطب عربی بین ہوتے ہتے ۔ دعا ہے کہ الشر لقب الی اکفیس بھی دولوں سنون خطب من نرا بان میں پڑھنے کی توفیق عطافر ہائے۔ آئین ۔

website: http://www.allimagetool.com

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ لِي وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ الْعُجَبَعَةَ فَلْيُصَالِ لَبِعَدَ هَا آرُبُعًا (مسلم، اَلصَّلَاةُ بَعْدَ الْحُبُعَلَةِ) حضرت الوہريمة وضى الله عنه كمنة بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جب کوئی جمعہ بڑھ نے تواس کے بعدجا ررکعتیں بڑھے۔ عَنَ عَطَآيِهِ أَنسَهُ زَأَى الْبِنَ عُهَدَرَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا يُعَلِيُّ بَعْدَالُجُ مُ عَدِ فَيَنْحَازُ عَنَ مُّصَلَّاةٍ الَّذِي صَلِي نِهِ الْحُبُعُ عَدَةَ قَلِيدُ لِأَغَنُ يُوكِثِينُ وَاللَّهُ عَيُزُكُحُ وَكُعَتَيْنَ عَنَالَ شَهِ مَكِيْمِ فِي كَانُفَسَى مِنْ ذَٰلِكَ مَنَ يَرُكُحُ اَرُسَتِ رَكِعَسَاتٍ قُلْتُ لِعَطَاءِكُهُ رَأَيْتُ بُنَ عُهَرَكُهُ كَيْتُ الْمِنْ عُهَدَريَصْ حَجُ ذُلِكَ؟ عَنَالَ مِسْزَازًا. (ابودارُد: اَلصَّلُوةُ بَعُدَالْحُبُعَةِ) حضرت عطاء فرماتنے ہیں کہ انحفوں نے عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا کو جمعہ کے بعد خازیر کھے دیکھاکہ سمصلے پر آپ نے جمعیر ھائے اس سے تھوٹا سا برط جاتے تھے۔ پھر دور کعیتی پڑھتے ، پھر چار رکعیتی پڑھتے تھے۔ یں نے حضرت عطاء سے پوچھا کہ آپ نے ابن عمر رضی الشرعنها کو کنتی د فعیہ الیساکرتے دیکھا. انھول نے فرمایاکہ، بہت دفعہ، الغرض، روابت نمبل، اور نمبر۲ سے معلوم ہوا کہ جمعہ کی ان بابرکت گھڑ۔ لوں میں جبتی زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ سکے پڑھے۔ لہذاخطبہ شروع ہونے سے یہلے کم از کم جار رکعات پرطھ ہی لے۔ روایت تمبر میں جمعہ کے بعد دورکعت

روايت ننبرم مين جارر كعت اور

# website: http://www.allimagetool.com

علیہ وسلم سے نابت ہے۔ اسی لیے ابن تیمیے فرماتے ہیں ب

وَصَحَّ اَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ مُعَلِيًا بَعُدَ الْحُبُهُ عَلِي فَلْيُصَلِّ اَرْبَعًا، وَرُوى سِتُّ رَكَعَ اتِ عَنْ طَ آيِعُنَ لَهِ مِنْ الصَّحَابَ لِهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ -عَنْ طَ آيِعُنَ لَهِ مِنْ الصَّحَابَ لِهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ -

(مختصر: فتاوى ابن شيهيه مك)

نبی اکرمصلے اللہ علیہ وسلم سے نابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جمعہ کے بعد چار رکعات پڑھنی چا ہمیں اور حضرات صحابہ کرائم سے چھے رکعات بھی منقول ہیں۔

(۲۰۲۷) نازجمعه مین مسنون قرارت

عَنْ إِنِنَ آَئِنَ الْمِنَةُ عَلَى الْمُسَتَخْلَفَ مَرُوَاكُ آبَاهُ مَرُيْرَةُ وَخِيَ اللّهُ مَرَيْرَةً وَخَيَ اللّهُ مَرِيْرَةً الْمُهُ مُعَدَّ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا

ng Sany Tif Walif Pag to Pdf Converter 3000

vvebsite: http://www.allimagetool.com

كو مدينة منوره مين نائب بنايا اور تؤد مكه مكر مرجلاً گيا توحظرت الوبر برية شخ بجعب برطهايا آب نے بہلی رکعت ميں سوره جمعه اور دوسری رکعت ميں سورة منا فقون بڑھ نماز سے فراغت كے بعد ميں حاظر بوا اور عرض كيا كه حزت على رضى الشرعة بھى كو فه ميں يہى دوسور مين برش حقے تقے حفرت الوبري ة رضى الشرعة نے فرمايا ميں نے رسول الشرص لى الشرعليرو سلم كوسنا ب كه آپ جمعه مين دوسور ميں بڑھا كرتے تھے .

الشرص لى الشرعليرو سلم كوسنا ب كه آپ جمعه مين دوسور ميں بڑھا كرتے تھے .

عَنْ عُبَيْ حَدِاللّٰ فِي بَنِ عَبْدِ اللّٰهِ فِي اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰ

(مسلم: مَا يَفْتَرُءُ فِي يَوْجِ الْحَبُّبُ عَدِي) حضرت عبيدالله بن عبدالله فرماتے ہيں كه ضحاك نے نعان بن بشيرسے تحريرى طور پر بوچھاكہ جمعہ كے دن رسول الله صبے الله عليہ وسلم (سورة جمعہ كے علاوہ اور) كون سى سورة برقساكرتے تھے ؟ تو اسب نے بناياكہ بھروہ سورة بل آناك بڑھا كرنے تھے۔

از زاوی

ه الراويح كى تعربيت

قَالَ بَنُ عَجَبِر رَهِ مَهُ أَلَكُّراً وِيُحْ جَهُعُ تَنُ وِيْعَةٍ رَّهِيَ الْمَكَّةُ الْكَابِئُ مَحْبِر رَهِمَ أَلَكُلُومِ السَّلَامِ النَّهَ الْمَلَيْ الْمَلَيْ السَّلَامِ النَّهَ الْمَلَيْ الْمَلَيْ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلُومِ السَّلَامِ السَّلَامُ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامُ السَّلَامِ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ الْمُعَلَى السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ الْمُعَالَى السَّلَامُ السَّلَامُ الْمُعَلَى السَامُ السَّلَامُ الْمُعَلَى الْمُعَلِي السَّلَامُ الْمُعَلِي السَّلَامُ الْمُعَلِي السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ الْمُعَلِي السَّلَامُ الْمُعَلِي السَّلَامُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي السَّلَامُ الْمُعَلِي السَلَامُ الْمُعَلِي السَلَّامُ الْمُعَلِي السَّلَامِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي السَلَّامِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي السَلَّامِ السَلَّامِ السَلَّامِ السَلَّامِ السَلَّامُ السَلَّامِ السَلَّامِ السَلَّامِ السَلَّامِ السَلِي السَلَّامِ السَلَّامِ السَلَّامِ السَلَّامِ السَلَّامِ السَلَّامِ السَلَّامِ

vvebsite: http://www.allimagetool.com

#### website: http://www.allimagetool.com دیکھ لیب اور یک ای در سے بمین آیا کہ بین یہ تمیاز تم پر دمضان بین فرض مذکر دی جائے۔

عَنَ إِنْ هُ رَبِيرَةً رَضِى الله عَن فَ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله فَ مَن الله عَن قِلَ الله عَلَى الله عَن قِل الله عَلَى الله عَلَ

رمسلم: ألتَّزْغِيبُ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيْجِ)

حضرت الوہر میرہ ہونی الشرعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الشرعکیہ وسلم قیام رمضان کی ترخیب دیتے وجوب کا حکم بہیں۔ آپ فرماتے ، جوشخص رمضان کی دالوں میں نماز تراویک بڑے ہیں نماز تراویک بڑے ہوا ور وہ ایمان کے دوسرے تقاضوں کو بھی پوراکر ہا ہموا ور تواب کی نیت سے یک کردیں گے تواب کی نیت سے یک کردیں گے رسول الشرطی الشرعلیہ وسلم کی وفات تک بہی عمل رہا دورصہ دیتی اور ابتداء عہد فاروقی میں بھی بہی عمل رہا۔

ان احادیث سے معلوم ہواکہ (۱) رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم نے صرب تین د فعمسجد میں اکر باجماعت تراویج پڑھی۔

(۲) لِورار مضاك تراویح پڑھنا ہائے نے ابر و لواب ومغفرت ہے۔ (۳) نماز تراویح کی تغداد مفرر نہیں فرمائی ۔ ing 8mp Tif Word Pag to Pdf Converter 3000

website: http://www.allimagetool.com

امام ابن يمين فرمالے بيل . وَمَنْ فَظَنَّ اَنَّ قِيامَ وَهَ صَانَ فِي لَهِ عَدَدُّ مَّنَّ وَقَنَّ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله هُ عَلَيْ هِ وَرَسَلَمَ الاَيْزَادُ فِي لِهِ وَلاَ بِنُقَصٌ هِ فَي مَنْ النَّبِيّ فَقَتَ دُ اَخْطَاءُ لَ وَقِتادِی ابن تيبيه مصربية ج٢ صسابه) جس خص کاي خي ال بوکه نبی اکرم صلی الله عليه وسلم نے تراوی کی کوئی نقداد مقرد کی ہے جس بین کمی بیشی نہیں ہوسکتی تو وہ غلطی پر ہے۔

خود علامه شو کانی رحمه لشرفرماتے پیں

وَالْحَاصِلُ اَنَّ الَّذِى وَلَّتُ عَلَيْهِ اَحَادِيْتُ الْبَابِ
وَمَا يَشَا بِهِمَا هُوَمَشْرُ وُعِيَّةُ الْقِيَامِ فِي رَمَعْنَانَ،
وَالصَّلُوةُ فِي يَهِ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ الْمِيارِ فِي وَهَ مَاكَةً وَالْقِيامِ فِي رَمَعْنَانَ الصَّلُوةَ
وَالصَّلُوةُ فِي يَهِ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مَا يَوْنَ مَنْ مِنْ مَا يَوْنَ مِنْ مِنْ مَا يَوْنَ مِنْ مِنْ مَا يَوْنَ مِنْ مِنْ مَا وَمَنْ مَا وَمَا يَوْنَ مِنْ مَا وَمَا عَلَيْ مَا يَا مَا يَا مَا وَمَا وَمَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مِنْ وَمَا عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عِلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عِلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَ

(نَيْسُ الْأَوْطَارِ، جسم صلى ١

خلاصه کلام پیسپے کیمسئلہ تراویج کی تمام روایات میں نماز تراویج، ان کا باجاعت یا تنہا پرطصنا تو تابت ہے لیکن خاص نماز تراویج کی تعداد اوراس میں قرارت کی تعیین آنخصور صلی الشرعلیہ وسلم سے منفول نہیں۔

عازتراوح خلافت راشروس

(۲۰۷) عہدصدیقی کامعمول حسب سابق رہا اور لوگ اپنے طور پر عباد کرتے رہے (۲۰۸) دورون اروقی ۔ رمضان کی تمام راتوں میں عشار کے فرائف کے بعد و تروں سے پہلے باجاءت نماز تراوی میں قرآن مکمل کرنے کا باضا بط سلساء عہد فاروقی website: http://www.allimagetool.com

کیفیت پراسی تعداد میں تراوی پڑھیں اور اس میں کسی کا اختلاف کہیں اسلان صحابہ اسلان تا بعین داسلان فقہا رامت کا بھی بہی عمول رہا اور حربین شریفین میں اس پرعمل بور ہا ہے ، چو نکہ استحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی کی ترغیب تو دی کیکن الن سب تفصیلات کی وضاحت نہ فرمائی، تاکہ پرفرض نہ بوجائیں ۔ اس لیے میزاج شناس رسالت لوکان بعدی نبیا لکان عمرض ، نے انصار و حمہا جرین صحابہ کے مشورے سے سے اس محبوب و مرغوب عمل کو با ضابط شکل دی چو نکہ و حی کا سلسلہ منقطع سو نہ کہ اس فرض نہ کہا خوا می نہیا کہ مشورے سے اس محبوب و مرغوب عمل کو با ضابط شکل دی چو نکہ و حی کا سلسلہ منقطع سو نہ کہا ہوں نہیا ہو تا ہا کہ اسلام شکل دی چو نکہ و حی کا سلسلہ منقطع سو نہ کہا ہوں نہیا ہو تا کہا ہو تا کہا ہوں تا کہا ہو تا کہا ہوں تا کہا ہوں تا کہا ہو تا کہا ہوں تکہا ہوں تا کہا تا کہا ہوں تا کہا ہوں تا کہا ہوں تا کہا تا کہا ہوں تا کہا تا کہا ہوں تا کہا تا کہا تا کہا ہوں تا کہا ہوں تا کہا ہوں تا کہا تا کہا ہوں تا کہا ہوں تا کہا تا کہا

منقطع ہونے کے بعداب فرضیت کاخطرہ نہ تھا۔ اس سے با وجود اس مقدس وبا برکت مہیبہ میں بعض لوگ کا ہلی کامظا ہر کرتے ہیں اور صرف آ مطر کعتوں پر ہمی اکتفاء کر لیتے ہیں، مزید یہ کہ اپنے اس عمل

مله واضح رہے کہ ۱۲۸۷ ہ میں مشہور غرمقلد عالم مفتی محرسین بڑا لوگ نے پہلی دفعہ باص ابط طور پر یفتوی جاری کر دیا کہ آ کھ رکعات تراد یکی سنت اور بیس تراوی کر برعت ہیں ۔ اس الو کھے فتو سے مسلمانا ن ہندیں اضطراب کی اہر دوڑگئی ۔ علمائے اہل سنت نے اس کے ددیس بہت کچے لکھا تی کہ ۱۲۹۰ ہمشہور غیر مقلد بزرگ عالم مولانا غلام دسول صاحری قلد میال سنگھ گو جرالوالہ نے بھی اس فتو سے کا ردّ لکھا، وہ اس فتو سے کا بجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں ، ہیں کہتا ہوں کہ اس حدیث کے مطابق جس میں آ باب کہتم میں سے ہرگز کوئی شخص موس نہیں ہوسکتا ، جب تک کہ میں (یعی محرت کم مطابق جس میں آ باب کہتم میں سے ہرگز کوئی شخص موس نہیں ہوسکتا ، جب تک کہ میں (یعی محرت موسی الشر علیہ کو سے نیا دہ محبوب نہ ہوجا وں اور آ تخصور صلی الشر علیہ کوسلم اس کے ہاں باب اولاد تھام لوگوں سے ذیا دہ محبوب نہ ہوجا وں اور آ تخصور میں الشر علیہ کوسلم سے زیا دہ محبت ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہم آپ کے خلفا ، را شدین کی کسنت کی مضبوطی سے بیکر طوا ور اس کو کی بیروی بھی کریں اور آپ کے ارشاد گرا می کہ ان کی سنت کو مضبوطی سے بیکر طوا ور اس کو کی بیروی بھی کریں اور آپ کے ارشاد گرا می کہ ان کی سنت کو مضبوطی سے بیکر طوا ور اس کو کی بیروی بھی کریں اور آپ کے ارشاد گرا می کہ ان کی سنت کو مضبوطی سے بیکر طوا ور اس کو کی بیروی بھی کریں اور آپ کے ارشاد گرا می کہ ان کی سنت کو مضبوطی سے بیکر طوا ور اس کو کا ان میں مذید کی میں مذید کو کو بیروں کے سامنے رکھیں مذید کی کہ بہتی کی وجہ سے صرف

۱۷۷ ebsite مندکه دورِ خلافت بین مقرر یہوئی ۔ پر بینی بین بین الی منطق ہے کہ عہد فار وتی میں رضی اللہ عند کے دورِ خلافت بین مقرر یہوئی ۔ پر بیجیب نزالی منطق ہے کہ عہد فار وتی میں تراویح کی کیفیت توقابل قبول بہولیکن تعدا دمحل نظر ؟ چونکہ (۱) پورا رمضان تراویح پڑھنا۔ (۲) براویح کاستقل باجاعت پڑھنا۔ (۲) بیس رکعت تراویح پڑھنا۔ (۳) بیس رکعت تراویح پڑھنا۔

(۳) بیس رکعت تراوی طی پڑھنا۔ (۴) رمضان میں وتر باجاعت پڑھنا آخریہ سب کچھ عہدفار وقی میں شروع ہوا۔ ملاحظہ ہو۔

گیارہ درکھات پراکسفا کرتے ہو مے صفرات صحابہ کواہ میں کو بدعت قرار دیں اوران کے اجاع پر
طعن کویں اور سیس دکھات پڑھ سے والوں پر فعل مشرکین اور اپنے آیا و اجدادی تفلید کرنے کی پڑٹ کریں اوراس باب بیں ہماری پہلی دلیل آن خفرت صلے الشرعلیہ وسلم کی صدیثیں ہیں کہ فضائی اعمال میں ان پرعمل کرنا اجاعی ام ہے اور دوسری دلیل حضرات صحابہ کرام ، تابیین ائم اربعہ اور سلمانوں کی بڑی جاعت کاعمل ہے ہو صفرت عمر فاروق رہ کے دور سے لے کراس وقت تک مشرق ومغرب میں جالوی کے کہ دہ میں بخلات اس فالی مفتی دبٹالوی کے کہ دہ اس عمل کو بدعت اور مخالف سنت کہتا ہے اور صدسے تجا وزکر تاہے: مزید کہتے ہیں کہ اس عمل کو بدعت اور مخالف سنت کی بیروی کرنے والوں کے عمل کو بدعت کہت ہے اور حضرت عمر من کے ذوری کے ساتھ سنت کی بیروی کرنے والوں کے عمل کو بدعت کہت ہے اور حضرت عمر من کے ذوان سنت قرار دیتا ہے ، بلکداس مفتی نے بات بہاں تک بہنچا دی ہے کہ ان حضرات کے اس عمل کو تعریف امشرکین کا فعل کہت ہے اوران کو اپنے آباد اجداد کی تعقید کہت اس حضرات کے اس عمل کو تعریف کو تعریف کو تعقید کہت اس حضرات کے اس عمل کو تعریف کو تعریف کو تعلید کہت اس حضرات کے اس عمل کو تعریف کو تعریف کو تعلید کی اس حضرات کے اس عمل کو تعریف کو تعریف کو تعلید کو تعامل درسال تراد رہے ہیں اس حضرات کے اس عمل کو تعریف گرفت کی اس حضرات کے اس عمل کو تعریف کو تعلید کو تعلید کا عامل فیت راد درتیا ہے۔

کا عامل فیت راد درتیا ہے۔

علام درسول ۔ درسال آزاد رہے صدیل میں ہے ہے اور ان کو اپنے آباد کا احداد کی تعقید کو عامل فیت راد درتیا ہے۔

#### Website: http://www.allimagetool.com

عَنْ عَبُدِ الرَّهُ لِمِنِ الْعَارِيُّ النَّهُ عَنْ لَهُ فِي الْكَانَ الْمَسْجِدِ

بُنِ الْعَظَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْ لُهُ فِي رُمَ صَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ

فَيْ إِذَا اللَّ السَّالَ الْمَارُ وَرَاعٌ مَّنَ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمَسْجِدِ

وَلَيْصَالِيَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ

(موطامالك: مَاجَآءُ فِي قِيامِ رَمَضَانَ)

حفرت عبرالرطن فاری فرماتے بیں کہ بیں حضرت عمرضی اللہ عنہ کے ہم اہ در مضال میں سجدیں گیا تو دیکھا کہ لوگ مختلف کر و پول میں علیجد ہ علیجد ہ نماز ترا دیج پرطھ ہم ہم کوئی تو اکسیدا پڑھ دیا ہے اور کسی کے ساتھ کچھا ورلوگ بھی شریک ہیں۔ اس پر حضرت عمرضی اللہ عنہ فرمایا: بخدا میرا خیال ہے کہ اگر ان سب کو ایک امام کی اقتداء میں جمع کر دیا جائے تو مہمت اچھا ہے اور سب کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی آفتداء میں جمع کر دیا جائے تو مہمت اچھا ہے اور سب کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی آفتداء میں جمع کر دیا ہ

حفرت عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ پھرجبہم دوسرے دن نیکے اور دیکھا کہ سب لوگ ایک ہیں تو حضرت عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ پھرجبہم دوسرے دن نیکے اور دیکھا کہ سب لوگ ایک ہی امام کی اقتداء میں نماز تراوی کا داکر رہے ہیں تو حضرت عرفی مایا ہے ہیں اور مزید فرمایا کہ ابھی تم رات کے جس آ مزی حصہ میں سوجاتے ہووہ اس وقت سے بھی بہتر ہے جس کو تم نماز میں کھڑے ہوکر گذارتے

۱۹۸۹ (Vebsite: http://www.allimagetool.com برو۔ آپ کا مقصدات آخری حصد کی ابھیت بلانا تھا اور رات کا ابتدای حصہ کو کوک

عَنْ تَيْزِيْدِبْنِ رُوْمَانُّ انَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُى يَعْتُوْمُوْنَ فِيْ زَصَانِ عُهَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِى الله عَنْهُ فِيْ رَهِمَانَ بِنَا لَاتٍ وَعِشْرِيْنَ كُلْعَدُّلُه بِنَا لَاتٍ وَعِشْرِيْنَ كُلْعَدُّلُه

وموطامالك: مَاجَاءَ فِي وَسِيَاهِ وَمَضَاكَ)

له عَنِ السَّارِّبِ بِنِ يَرِبُّدٍ النَّهُ مَّالُ اَمَكَ عُمَرُّ بُنُ الْخَطَّابِ
الْهُ عَنِ السَّارِ الْمُورِي مِن يَرِبُّدٍ النَّارِي اَنْ يَعْمُومَا لِلنَّاسِ بِلِمُدَى عَشَرَةً التَّارِي اَنْ يَعْمُومَا لِلنَّاسِ بِلِمُدَى عَشَرَةً التَّارِي اَنْ يَعْمُومَا لِلنَّاسِ بِلِمُدَى عَشَرَةً مَن الخ

اس روایت کی بنیا دیر بعض لوگوں کو شبہ ہواکہ حضرت عرض نے گیارہ رکعت تراویج کا حکم دیا حالا نگہ خو داس روایت کی کیفیت یہ ہے کہ ،۔

ا- يدهديث تين طرح سيمنفول سد ايك بين اكيس كا ذكر سد دوسرى بين گياره كا تيسرى بين تين طرح بين گياره كا تيسرى بين تيره كا ، ظاهر سد كه اس بين سد صحح توايك قول سدا در ده موطا كي شرح بين زرقا ن في نف في الكرائي عند بدالكر روي عند يورك عند الكرائي في هندا الكوري عند يورك عند الكرائي في هندا الكوري الكرائي من الكرائي الكر

کہ امام ہالک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دوسرے راولوں نے حضرت سائب کی اسی رہایت میں اکسیں تراویج کا ذکر کیا ہے اور یہی سیجے ہے .

۲- ظاہرہے کہ جب ایک ہی روایت میں تین الفاظ منفول ہیں اور ایک میں ہے او باقی غلط ہوں گے۔

ابن عبدالبرنياس كى بحى توضيح وتعيين كردى فرمات بيس-

ipg Smp Tif Whit Pag to Pdf Converter 3000

vvebsite: http://www.allimagetool.com حفرت بزید کارومال کیتے ہیں کہ حفرت عررضی النتہ عنہ کے دور فلانت میں حفرات صحابہ میکس رکعت ادا فرماتے تھے.

> ڒۘۅؘؽٵڵٛڹؽۿ۪ۼۣ؋ۣٵڵؠڬۼۘڔڣؘڐۼڛٳڛٵۜٚڒؘۺؙڹڹڽؽڒڹؖڎؖڠۘٵڷڰؖؾٵ ٮؘؘڡؖۊٛۿؙڣٛۯؘۯڡۜڛؙۼۘڿڒڹڹٵۮڂڟٵڔؠؚڛۺٝڕؽؿڒڰٛۼڰٞؖٷٲڵۅۺڕ

> > (استادلاصعیح)

اَلْآاَنَّ اَلْاَغُلْبَ عِنْ دِی اَنَّ قَوْلَ کَهُ آِدُ دُی عَنْ اَلْکَهُ وَهُمْ اَ اَلَاعُلْبَ عِنْ دِی اَلْکَ اَلْکَهُ اِدْ دُی عَنْ اَلْکَ اَلْکَهُ وَهُمْ اَ اَلْکِی اِلْکِی وَالِکِی وَالِکِی اِلْکِی وَلِی اِلْکِی وَالِکِی وَالِی وَالْکِی وَالِی و

website: http://www.allimagetool.com جب حفزت عررضي الله عنه نے لوگول كو حفرت الى بن كعب رضي الله عنه نے لوگول كو حفرت الى بن كعب رضي الله عنه نی

جب حفرت عمر رضى الله عند له لولول لوحفرت الى بن لعب رضى الله المرت يمل جمع كيا توره بيس ركعت ترادي اور ين وتر برطها ت عقد منكبة اكان عُهَدُ ورَخِي الله عَدَنهُ جَهَدَ حَهُم عَلَيْ إِمَاهِم مَن الله عَدَنهُ جَهَدَ حَهُم عَلَيْ إِمَاهِم مَن الله عَدَنهُ جَهَدَ حَهُم عَلَيْ إِمَاهِم مَن الله عَدَنهُ مَه مَن حَهُم مَن الله عَلَيْهِ بِأَسْر عُم يَن الله عَلَيْهِ بِأَسْر عُم يَن الله عَلَيْهِ بِأَسْر عَدَن الله عَلَيْهِ بِأَسْر وَسُ مَن الله عَلَيْهِ بِأَسْر وَسُ مَن حَدَيث المَن عَلَيْهِ بِأَسْر وَسُ مَن حَدَيث المَن الله عَلَيْه الله الله وَسُم عَلَيْه الله الله وَسُم عَلَيْه الله الله وَسُم عَلَيْه الله الله وَسُم عَلَيْه الله الله وَسَل الله عَلَيْه الله الله وَسُل الله الله وَسُل الله الله وَسُم عَلَيْه وَسُل الله وَلَيْ الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَله وَالله وَال

(فتاری ابن تیپیه ج۲۲ ۱۳۳۸)

حضرت عمرضی الله عنه نے سب صحابیظ کو حضرت آبی بن کورنظ کی امامت ہیں جمع

کیا اور حضرت عمرضی الله عنه خلفا ر را شدین میں سے ہیں جن کی بابت آلمحضور صلی الله
علیہ و سلم نے فرمایا ہے کہ میری سنت اور میرے ہوایت یا فتہ خلفا ر را شدین کی سنت
پرعمل کر و اور اسی کو ڈاٹر صول کے ساتھ مضبوطی سے پیرطے رکھو۔ امام ابن تیمریجہ
فرماتے ہیں کہ آنجا ہے نے ڈاٹر صول کا ذکر اسی لئے کیا کہ ڈاٹر صول کی گرفت مضبوط
ہموتی ہے ۔ الغرض حضرت عمرضی اللہ عمنہ کایہ اقدام عین سمنت ہے
ہموتی ہے ۔ الغرض حضرت عمرضی اللہ عمنہ کے عہد مبارک
میں بھی بیس تراوی کے کامعمول رہا۔
میں بھی بیس تراوی کے کامعمول رہا۔
میں بھی بیس تراوی کے کامعمول رہا۔

عَنْ سَانِئِبِ بْنِ يَزِنْ دِقَالَ كَانُوْ آ يَمْتُومُ وُنَ عَلَىٰ عَهُدِ عُهَرِبْنِ الْخَطَّابِ فِيْ شَهْرِ رَمَ ضَاكَ بِعِشْرِنِينَ رَلْكَ تَوْكَانُوْ آيَهُ مِنْ الْخَطَّابِ فِي شَيْهِمْ تَوْكَانُواْ يَهُوْ يَهُ مِنْ وَكَانُواْ يَهُ وَكُانُواْ يَهُ وَكُنَّوُ وَعَلَىٰ عَمْنُهِمْ vvebsite: http://www.allimagetool.com فِيْ عَهُدِ عُضَّهَا نَ صِنْ شِكَةٌ وَالْفِتِيَامِ -رَجِالْدُثِقَاتُّ الْأَرْلُسُّنَيِ

ربيه في: عَدَدَرُكَعَاتِ الْقِيَامِ فِي رَمَضَانَ)

حضرت سائب بن يزيد فرمات بين كرحضرت عمرضى الله عنه كے دور خلافت يتل حفرات صحابه رممضال ميں مبيس ركعات برط مصفے تنھے. اور ایک سوسسے زائد آیا والی سورتیں بڑھتے تھے اور حضرت غمان رضی اللہ عنہ کے دور میں توبعض لوگ شدت قیام کی وجہ سے لاکھیوں کا سہارالیا کرتے تھے۔ (٢١٠) عب دعلي في فليفر داشر حفرت على رضى الله عنه في السيخ مبارك

د ور خلاف بیں بیس تراوی پڑھنے کا حکم دیا۔

عَنْ عَسْدِ الرَّحْ لِمِن بَنِ إِنْ سُسَلُهٰى عَنْ عَبِيِّ قَسَّالَ دَعَسَا الْمُسْتَرَآءَ فِيُ (مَكَسَانَ فَأَمَسَ مِينُهُمُ زَجُبُلًا يُبْصَلِّي بِالتَّاسِي عِشْرِيْنَ كُعَةُ قَالَ وَكَانَ عَلَىٰ يُوْتِرُ بِهِمْ-

(بيه هي: عَدَ دُرُكِعَاتِ الْفِيَامِ فِي وَهُ وَمُضَاكَ)

حفرت عبدالرجن فرمات بين كه حضرت على رضى الله عند في رمضال مين فتسراء حضرات کوبلایا اوران میں سے ایک کوچکم دیا کہ لوگولی کو بیس رکعت ترا و کے پیڑھائے عبدالرجن كمت بين كه وترحضرت على يرفعات تقي

عَنْ شَيِتْ يُرِبُنِ شَكُلِ وَكَانَ مِسْ أَصْحَابِ عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنْكُ كَانَ يَوُّمُّهُمْ فِي شَهْرِرَهُ ضَانَ بِعِثْرِيْنَ رُكْعَةً ٷ*ۘؽۏٛۑ*ڗۯؠڹڂؘڒڎ*ؿ۪*ۦ

(قَالَ الْبَيْهَ بِقِي وَفِي فَلِكُ قُولَكُ قُولًا ) بَيْهُ عِنْ: عَدَدُ رُكَعَاتِ الْقِيامِ) حفرت علی رضی الله بحد کے ساتھیوں میں سے حفرت شیرین شکل رمضان میں بیس رکعات تراوی اور تین و تریز صاتے تھے۔ Beng Tir Weit Prig to Pdf Converter 30130

website: http://www.allimagetool.com

(۱۱) حضرت این مسعود رشی التر عنه کاعمل به آنخصنور سلے اللہ علیہ وسلم کے سفر وحضرت اللہ علیہ وسلم کے سفر وحضرت عب داللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی بیس تراویج پڑھ اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی بیس تراویج پڑھ اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی بیس تراویج پڑھ اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی بیس تراویج پڑھ اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی بیس تراویج پڑھ اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی بیس تراویج پڑھ اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیس تراویج پڑھ اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیس تراویج پڑھ اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیس تراویج پڑھ اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیس تراویج پڑھ اللہ بن مسعود رضی اللہ بن مسع

قَالَ الْاَعْمَ اللَّهِ كَانَ (ابْنُ مَسْعُوْدِرِهُ) يُصَلِّى عِشْرِيْنَ رَكِّعَةً قَرْبُوتِرُ بِيتَ لَاثِ مَسْعُودِرِهِ) يُصَلِّى عِشْرِيْنَ رَكِّعَةً قَرْبُوتِرُ بِيتَ لَاثِ مَنْ مَرْفِرَتِ عَبِدَ اللَّهِ بَنْ مسعود رضى السُّرعن مُعلول معى بيس ركعت تراويح اور تين وترير عصف كانقاء

(۲۱۲) جمهورصحاب الورابل مكر كاعمل. المام ترمذي فرمات بيل - وَاكَ مَنْ الْمُ الْعِلْمِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ ال

رترصدى: مَاحَاءَ فِي قِيَامِ شَهْرِرَهَ صَاكِ)

کرجمہورابل علم کامسلک وہی ہے جو حضرت علیٰ وعمر فرو دیگر صحابہ کرام رضی الشرعہ سے منقول ہے کہ تزاویج بیس رکعات ہیں ۔ محضرت سفیان توری الن مباک اور امام شافعیٰ کا بھی یہی مسلک ہے اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ بیس نے اہل مکہ کو بیس رکھات بڑھے دیکھا۔

واضح رہے کہ جمہور کے علاوہ لبعض حضرات مدبینہ منورہ بیں اکتا لیس رکعات تراویح بڑھتے تھے جبیساکہ ترمذی نے بھی نقل کیا ہے جس کالیس منظر سفنے داؤد بن حصین رخ کی روایت کے جاشیہ میں ملاحظ ہوکہ وہ بھی بنیادی طور پر بیب رکعات ipg Sast Tif Worl Prig to Pat Converter Bulk!

website: http://www.allimagetool.com

ہی پڑ<u>ے صفتے تھے۔ بہر</u>حال امام ترمذی نے بھی اہل مکہ داہل مدینہ میں سے آگھ ترا دیکے پرکسی کاعمل نقل بنیس کیا۔

(۱۱۲) اجماع اسلاف امت

(ملخص: الهفني، ج اطال صلواة التراويج)

vvebsite: http://www.allimagetool.com

رمضان میں ببیس تراویج اور تین رکعت وتر پڑھے ہوئے پایا۔

علامه لووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں:

وَالْهُكُوادُيِقِيَامِ رَمَعَنَانَ صَلَّاقُ النَّرَاوِيْحِ، وَالتَّفَقُ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْمُكَاءُ عَلَى الْمُنْفَرِدُا عَلَى الْمُنْفَرِدُا عَلَى الْمُنْفَرِدُا عَلَى الْمُنْفَرِدُا عَلَى الْمُنْفَرِدُا فَيَ الْمُنْفَرِدُا فَيَ الْمُنْفَرِدُا فَي الْمُنْفَرِدُا فَي الْمُنْفَرِدُا فَي الْمُنْفَرِدُا فَي الْمُنْفَرِدُا الشَّافَعِيُ وَابُولُ الشَّافَعِيُ وَابُولُ مَنْ الْمَنْفَرِدُا عَنِي الْمُنْفَرِدُ الْمَنْفَرِدُ الشَّافَعِيُ وَابُولُ الشَّافَعِيُ وَابُولُ مَنْفَرِدُا مَنِي الْمُنْفَلُ مَنْفَرِدُا الشَّافَعِي الْمُنْفَرِدُ الْمُنْفَرِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَالُ مَنْفَرَدُ اللَّهُ اللْمُنْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

رشرح مسلم للنووی ، ملغص ، اَلتَّرْغِیبُ فِی قِیبَامِ رَمُصَان)
کر قیام رم صال سے مراد تراوی کے ہے اور تمام علمار متفق ہیں کہ یہ نمازاللہ تعالیٰ کو محبوب ہے البتہ اس میں کچھا نقلات ہے کہ گھر میں اکیلا پڑھنا بہترہے یا مسجد میں باجاعت ؟ توامام شافعی والوصنی قرواح رسی مالکیہا ور دیگر حضرات فرماتے بین کہ باجاعت پڑھنا بہترہے چونکہ حضرت عمرضی اللہ عنہ اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ منے اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ منے ایسا ہی کیا اوراس پرمسلمالوں کا مسلسل عمل جاری ہے جتی کہ بیسلمالوں کی عنہ منے ایسا ہی کیا اوراس پرمسلمالوں کا مسلسل عمل جاری ہے جتی کہ بیسلمالوں کی ظاہری علامات ہیں سے ایک علامت ہے۔

نیز علامه لووی فرماتے ہیں بہ

اِعْكَمْ اَنَّ صَلَوْةَ النَّرَاوِيْعِ شُسَنَّهُ بَالِيِّفَاقِ الْعُلَمَاءِوهِ ... عِشْسُ وُقَى رُکْعَهُ کَيْسَلِمُ مِنْ كُلِّ رُکُعَتَيْنِ - دالاذ کارمنث جان لوکه نماز ترا و یک کے سنت ہوئے پرتمام علمار کا اجماع ہے اوریہ ہے۔ website: http://www.allimagetool.com

ركعات بين بَن بَن مِردوركعت كى بعدسلام پيراجاتا ہے۔ عَنْ دَاوْ دَبُنِ الْحُصَدِين اَنَّهُ اسْمِعَ الْاَعْدَةَ يَعْدُ وَلُّ مَا اَذَرَكُتُ التَّاسَ اللَّوَهُمُ مَ يَلْعَنُوْنَ الكَفَرَةَ فِي رَعَهُ ان فَالدَّوَكُ النَّاسَ اللَّهُ وَهُمُ مَ يَلْعَنُوْنَ الكَفَرَةَ فِي رَعَهُ اللَّهُ عَنْ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَكُونَ الكَفَرَةَ فِي نَعْدَانِ وَكَافَ النَّاسَ اللَّهُ عَنْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ وَكُونَ اللَّهُ عَلَيْ وَكُونَ اللَّهُ عَلَيْ وَكُونَ اللَّهُ عَلَيْ وَكُونَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَكُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعُلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَالِيْ الْمَالُونَ الْمُنْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِي الْمُنْ الْمُ

قَدُولُ لُمِتِ رَاءَةٍ فِي زُوكُ مُكَانَاك،

حضرت داؤ داعرج سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے تمام صحابہ کو اس کیفیت میں دیکھاکہ وہ رمضان میں کفار کے لیے بدد عاکرتے بحقے، نیز ریکہ امام سورۃ بقر ہ ترا دیج کی آئے مگھ رکعات میں کمل کرتا تھا اورا گر کبھی بارہ رکعت میں ممل کرتا، توحفر آ صحابہ سمجھتے کہ آج اس نے بلکی نماز پڑھائی۔

اس روایت سے یہ بھی واضح ہمواکہ حضرات صحابہ رضی اللہ عہم کی نماز تراوی کے اسلامی کے بہواکہ حضرات صحابہ رضی اللہ عہم کی نماز تراوی کے اسلامی سے زائد ہموتی تھی جب کہ دوسری روایت میں تصریح ہموج بھی ہے کہ سب سب رکعت ہی بڑھتے تھے، لہذا ہمیں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی بیس سیح متبعیں حضرات صحابہ رضی اللہ عہم کے مستقل اور متفقہ عمل کے مطابق بیس رکعات تراو ترمح بڑھنی چاہیے۔ اسلان تا بعیان واسلان فقہار امت نے بھی ایسا ہی کیا۔

کے حضرات تابعین کے دور میں بعض اہل مدینہ کا یہ عمل منقول ہے کہ وہ چھتنیس یا جالیس رکعات پرطھاکر تے کتھے۔

۱۵۱ سعمل کی تفصیلات سے واقف ہونے کے بعد واضح ہوتا ہے کہ پر حفرات بھی بنیادی

apg 8mp for Ward Prog to Pdf Converter 30tal

### website: http://www.allimagetool.com

خازتراو ی چوده بوسالنایخ

سام سرم ملی سفرلین به مکه مکرمه میس صفرت عمر صی الله عند کے زمانہ سے

ازی تک مسلسل بیس تراویج کامعول چلا از ہاہے اورکسی بھی دور میں بیس
سے کم یازیادہ تراویج باجاعت بڑھنا تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے آج کل
مجھی حرم مکی شریف میں بیس تراویج ہی پڑھی جاتی ہیں۔
مام شافعی آبل مکر کامعمول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں،
وَلَدُ فِلِكَ يَدَقُوهُمُونَ بِهَ كُنَّ قُورِيَ عَنَ عُهُ كَرُونِي الله مِحَ اطلاق وَلَدُ الله مِحَ اطلاق من وَلَدُ فِلِكَ يَحْدُ مِنْ الله مِحَ اطلاق من منقول ہے اور اہل مکر کا بہی عمل ہے نیز وہ بھی تین و تر پڑھتے ہیں۔
منقول ہے اور اہل مکر کا بہی عمل ہے نیز وہ بھی تین و تر پڑھتے ہیں۔

تراویح بس رکعت کے ہی قائل عضا ور باقی زائد رکعات پڑھے کا قصابین قدام نقل کرتے ہیں کہ۔

اِنتہا دَعَلَ اَهُ لُ الْہَدِیْتَ فِی لِاسْتَہُ مُ اَلَا دُوْا مُسَاوَا قَا اَهُ بِلِ مَسْتَقَا فَا اَلْہُ مِیْتَ فِی لِاسْتَہُ مُ اَلَا دُوْا مُسَاوَا قَا اَهْ بِلِ مَسْتَقَا فَا اَلْہُ مِیْتَ فِی اَلْہُ مَا اَلْہُ کُونِ مِیْتَ فِی اَلْہُ مَا اَلْہُ کُونِ مِیْتَ فَی اَلْہُ مُی مَلِی اَلْہُ مَا مُلِی اَلْہُ مَا مُلِی اَللہُ مَا مُلِی اللہ مَا مَا اَلْہُ اَلْہُ اَلْہُ اِللہ اِللہ مَا مُلِی اللہ مَا مُلِی مُلِی اللہ مَا مُلِی مُلِی اللہ مَا مُلِی اللہ مَا مُلِی مُلِی اللہ مَا مُلْمُلِی اللہ مَا مُلِی مُلِی مُلِی

ipg Smp Tif Worl Pag to Pdf Converter Bulkt

website: http://www.allimagetool.com

"وَاكُ تَوْاكُ عَلَيْهِمَ لِللّهِ عَلَى مَارُونَى عَنْ عَلِيّ وَعَيْرُومَهَا مِنْ اَصْحَابِ السَّبِيّ صَلَّى الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عِشْدِرِيْنَ وَكُعْبَ وَلَهُ السَّبَ عَلَيْهِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عِشْدِرِيْنَ وَكُعْبَ ارَاحِ ، وَكُعْبَ السَّنَّ السَّنَّ السَّنَّ وَيْ كَوَابْنِ الْمُسْبَ ارَاحِ ، وَوَالْمَ السَّنَا السَّنَّ الْمِنْ وَيَى وَابْنِ الْمُسْبَ ارَاحِ ، وَوَالسَّنَا السَّنَا السَّنَا المِعْمُ وَوَالْمَ اللَّهُ الْمِنْ وَوَلَى السَّنَا السَّنَا اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللِ

الغرض معلوم ہواکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللّٰہ عندان کے بعد حبہورا ہل عسلم اور اہل مکہ کامسلسل عمل ہیں رکعات تراویج پڑھنے کا ہے۔

(۱۵) حرم مرتی سشرلین

پچوده سوساله تاریخی جائزه سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل مدینہ بھی ہیں ترادیکی میں بیس ترادیکی ہیں۔

ہی پڑھے تھے البتہ بعض او قات میں چھتیں رکعات اور تین و تر بڑھ صنے کا تھے۔

یول ہے کہ اہل مکہ ہرچار رکعات تراوی کے بعد والے وقفہ کو غینمت شجھتے ہوئے ایک طواف کر لیا کرتے تھے تو اہل مدینہ اس فضیلت و تواب کو حاصل کرنے کے لیے طواف کی بجائے اس وقفہ کو غینمت شجھتے ہوئے چار رکعت پڑھ لیتے تھے ، گرابن قواف کی بجائے اس وقفہ کو غینمت شجھتے ہوئے چار رکعت پڑھ لیتے تھے ، گرابن قدائم فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود حس چیز پر حضرات صحابہ کرائم کاعمل تھا وہ ذیا دور المغنی جا مکانا)

ا تباع کے قابل ہے ۔ ملاحظ ہنو :

(المغنی جا مکانا)

سعودی عرب کے نامور عالم سجر نہوی کے مشہور مدرس اور مدینہ منورہ کے موجودہ

vvebsite: .http://www.allimagetool.com قامنی شیخ عطیرسالم نے سیجد نبوی میں نماز تراو ترح کی چودہ سوسالہ تاریخ پر عربی یں

قافئی شیخ عطیہ الم نے سیجہ نبوی میں نہاز تراو تک کی چودہ سوسالہ تاریخ پر عربی میں ایک مستقل کتاب بھی ہے۔ کتاب کے مقدمہ میں تصنیف کا سبب بیان کرتے ہوئے کی سے بین کہ سیجہ نبوی میں تراوی ہوتی ہوتی ہیں تو بعض لوگ آٹھ رکھات پڑھ کہ ہی رک جائے ہیں ان کا یہ گمان ہے کہ آٹھ ترا در کا پڑھنا بہترہ ادرائس سے خودم سے زیادہ جائز نہیں ہیں ۔ اس طرح یہ لوگئے ہی تو ہوتی ہے تراو تک کے تواب سے خودم رہتے ہیں ان کی اس محرومی کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے۔ لہذا میں یہ کتاب کہ رہا ہموں تاکہ ان کو بیس نراوی کی پڑھنے کہ تو فیق موجو ہے۔ البتہ جو متقصب لوگ نماز عشام کے بعد ہی سجد نبوی سے اس کی توفیق موجا ہے۔ البتہ جو متقصب لوگ نماز عشام کے بعد ہی سجد نبوی سے اس کی توفیق موجا ہے۔ البتہ جو متقصب لوگ نماز عشام کے بعد ہی سجد نبوی سے اس کر نہ تو تم نے اس صوریث پر ٹھیں گے توان کو بسی آنتا کہہ دینا کا فی ہے کہ سجد سے نمال کر مذتو تم نے اس صوریث پر ٹمل کی ہیں۔ بسی تا تراوی کی لؤا فل بڑے سے کو افضال کہا گیا ہے اور دنہ می تہمین مسجد میں ایک ہزار نماز میں نماز تراوی کی لؤاب ملاء جہاں ایک نماز پڑھنا دوسری مسجد میں ایک ہزار نماز میں نماز تراوی کی کا تواب ملاء جہاں ایک نماز پڑھنا دوسری مسجد میں ایک ہزار نماز میں نماز تراوی کی کا تواب ملاء جہاں ایک نماز پڑھنا دوسری مسجد میں ایک ہزار نماز میں نماز تراوی کی کا تواب ملاء جہاں ایک نماز پڑھنا دوسری مسجد میں ایک ہزار نماز میں نماز تراوی کی کا تواب ملاء جہاں ایک نماز پڑھنا دوسری مسجد میں ایک ہزار نماز میں کا تراوی کا تواب ملاء جہاں ایک نماز پڑھنا دوسری مسجد میں ایک ہزار نماز میں کسور میں ایک ہزار نماز کیا کہ کا تواب ملاء جہاں ایک نماز پڑھنا دوسری مسجد میں ایک ہزار نماز کر تواب کا تواب ملاء جہاں ایک نماز پڑھنا دوسری مسجد میں ایک ہزار نماز کی کو تواب ملاء جہاں ایک نماز پڑھنا دوسری مسجد میں ایک ہزار نماز کی کو تواب ملاء جہاں ایک نماز پڑھنا دوسری مسجد میں ایک ہزار نماز کو تواب ملاء کی تواب ملاء کی تواب کو تواب کا تواب ملاء کیا کو تواب کا تواب ملاء کی تواب کو تواب کر تواب کی تواب کیا کی تواب کر تواب کی تواب کی تواب کو تواب کی تواب کی تواب کی تواب کی تواب کر تواب کی تواب کر تواب کی تواب کی تواب کی تواب کی تواب کی تواب کی تواب کر تواب کی تواب کی تواب کی تواب کی تواب کی تواب کر تواب کر تواب کی تواب کی تواب کی تواب کی ت

پڑھنے سے بہترہے۔ (۱۹) بہلی صدی میں نماز تراو تک

کند شنه صفحات بین خلافتِ را شده اور بعد کے حضرات صحابہ رضی اللہ منہم کاعمل تفصیلا مذکور بہواکہ آپ سب حضرات مسجد نبوی میں بیس تراوی جی بڑا ھے تھے

الا دوسری، تیسری صدی

مَشِخ عَطِيهِ اللَّم فَرَاتِ يَّلَهُ مَضَتِ الْبِاحِثَةُ الشَّامِنِيَةُ وَالنَّرَاوِيْحُ سِتُّ وَخُلاثُونَ وَثَلاثُ وِتُورَوَ خَلَتِ الْبِاحَةُ الشَّالِئَةُ وَكَانَ التَّطنُونَ اَنْ تَظَلَ مَعلَى مَا هِي عَلَيْهِ إِسَّعَ وَتُلاثُونَ بِسَا vvebsite: http://www.allimagetool.com فِيْ لِهِ الْوِيتِينَ (اَلتَّزَاوِيْحُ اَكْتَرَامِينَ الْمَاعِ عَامِم صدام) دوسری صدی میں چھینس رکعت تراویج اور تین و تریط سے جاتے تھے اور تىسرى صدى يى بھى و ترول سميت انتاليس ركعات ادا كى جاتى تھيں۔ (۲۱۸) یو تھی یا پی اور چیتی صدی عَادَتِ السَّرَأُوبِ عُ فَى تَلِكُ المَّ الْحَالَةُ كُلَّهُ الْحَالِي عِشْرِبِ فَي كَكُمُ لَهُ فَقَطُ بُدُلاً مِنْ سِيتٌ وَتُلَافِينَ فِي السَّابِقِ -(التراويح.... صمريم) ان تین صدیوں میں حیتیں کی بجائے پھرسے ہیں رکعت ترادی کے بڑھی جانے سیں۔ (۲۱۹) آ کھویں صدی سے تیر ھویں صدی تک عَنَكَانَ يَصُكِنَّ العَرَّا وَلِيحَ أَوَّلَ اللَّيْلُ بِعَشِّرِينَ رُكُعَةً عَلَى الْهُ عَتَادُ نَتُم يَعَوْمُ آخْرَ اللَّهُ لِي الْهُ حِدِ بِسِتِّ آ بزی صدی میں حسب دستور بیس رکعات تراویج پڑھی جاتی تھیں اور كارات كي الزيجمة من سوله ركعتين مزيدير عي جاتي تفين. لؤي صدى ين جعي يهي معمول ريا (الرّاويع .... هام) دسوي صدى ين بھي يہي معمول ريا (0-0 ... 11) گیار ہویں بار ہویں اور تیر ہویں صدی میں بھی یہی معمول رہا۔ (الراوع: ... و١٥،٥٣٥) 15 LOUY 13 7 ( PY. دَّضَلَ الْمُتُونُ الرَّابِحُ عَشَرَوالنَّرَاوي عَالَمَهُ فِالمَسْجِدِ النَّوي

ipg 8mp Tif Wml Prig to Pdf Converter 3000

#### ا بس Website: http://www.allimagetool.com عَـالِيمَاهِيَعَدَيْـهِمِـنُ قَبُـلِ وَظَلَّسُّ الْيُ سَرَابُةِ مُنْشَّصَفِهِ . عَـالِمَاهِيَعَدَيْـهِمِـنُ قَبُـلِ وَظَلَّسُّ الْيُ سَرَابُةِ مُنْشَّصَفِهِ .

رالتراريح .... صدمه)

چودہویں صدی کے پہلے بچاس سال کے دوران سجد نبوی میں تراوی کا معمول حسب سابق ربا ركه بيس تراويح مشروع رات بيس يرهي جاتي تفيس بيررات کے اس میں مزید سولہ رکعات بڑھی جاتی تھیں۔) جو دہویں صدی کے آسخسری پچاس سالوں کے دوران سجد بنوی میں تراویج کے معمول کی بابت کہتے ہیں۔ تُمَّ جَاءَ الْعَهُ دُ السَّ عُوْدِي فَتَوَكَّدَتُ فِي لِهِ الْحَهَاعَةُ في الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ وَفِي الْمَسْجِدِ الْحَسَرَامِ لِلصَّاوِتِ الْحَنَمْسِ وَلِلنَّرَاوِيْجِ وَعَادَتُ هَالَةُ الْإِمَا مَقِإِلَىٰ أَصْلِهُمَا مُوَيِّدَةٌ مُّنْتَظِمَةً أَمَّاعَدَدُالكَّكَ عَاتِ كَنْفِيَّةُ الصَّلْوَقِ مَنكَانَتُ عِشْرِبُينَ زَكْعَةً بَعُدُ ذَالْعِشَاءِ وَشَكِنَ وبِسُرًا وَّذُلِكَ طَيْلَةَ الشَّهُنِ... وَعَلَيْهِ فَتَكُونُ التَّوَا وِيُحُ تَدِ اَسْتَفَرَّعَ لِي عِشْرِيْنَ رَكْعَةٌ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْعَهَلُ فِيْ جَمِيْعِ الْسِلَادِ - (التراويع ....وسـ ٢٥) د وسرى الصف صدى بين سعودى حكومت قائم بهوكئ توحرم كلى مشرلف

د دسری تفصف صدی بین سعودی حکومت قائم ہموگئ توحرم مکی مشریف دحرم مدنی شریف بین پانچوں نماز وں اور ترا و یکے کومنظم کر دیا گیا۔ اب صورت حال بیہ ہے کہ پورارم صنان عشار کے بعد بیس تراوی کے اور تین و تر پڑھے جاتے ہیں. اس طرح تراوی کا بیس رکعت پڑھنا بالکل پختہ اورمضبوط ہموگیا اور دوسرے نہام علاقوں میں بھی یہی عمل جاری ہے۔

(۱۲۲) نماز تراوی کا خنفی امام

وَكَانَ الشَّنْيُخُ اَسْ عَدُدُ تَوْفِيْقٌ مِّنْ اَرِيُّكُ إِلْكَفْنَاتِ قَبُلُ

Website: http://www.allimagetool.com الْعَهُ وِالسَّعَوْدِي عَأَسُنِيدُ سِّ الْسِيدُ السَّعَوْدِي عَأَسُنِيدُ سِّ الْسِيدُ السَّيْدِي السَّاعِ .... وَالسَّيْحُ اَسْ عَدُهُ وَالَّذِي نَوَلَىٰ صَلَاةَ التَّرَاوِيْحِ.

(التراويح،مد١٠،صولا)

سعودى حكومت قائم ہونے سے پہلے شیخ اسعد توقیق رحمۃ السّرعلیہ سفی ا مام تھے بسعودی حکومت نے بھی ان کے ذمہ عشار کی نماز لگائی اور یہی شخ اسعد توفیق تراویح کی نماز برط صاتے تھے۔

(۲۲۲) تراوی پڑھانے کی کیفیت

يَهُ وَكُونَ ا فَضِيْكَةُ الشَّيْخِ عَهُ وَالْحَزِنِيزِ فَيُصَرِّي عَشْرٌ رَكْعَاتٍ فِي فَهُسِ تَسْلِيْهَاتٍ وَتَسَتَهِ رُّالِيَ السَّاعَ الِيَ الثَّالِثَةِ الْكَفْمِسَ دَثَّائِقَ اَىٰ تَسَنْتَغُورُثُ نِصْفَ سَاعَةٍ تَبَامًا ثُنَمَّ يَبُدَقُهَا فَضِيَّكَةُ ٱلشَّيْحَ عَبُدُالُهَ حِيْدِ فِي الْعَشْرِرَكَعَاتِ الْكُمُورِي مُبَاشَرَةً يُّصَبِّيهُ الْحُسُنِ تَشْلِيبُهَاتٍ... فَيَكُونُ الْعِشَّرُوْنَ كَلْعَلَّ كَامِلَةٌ لِمُجْزَعٍ

(التراويح مدوع صدم) <u>پہلے ش</u>نے عبدالعزیزیا کے سلاموں کے ساتھ دس تراوی پڑھاتے ہیں اور عربي وقت كے مطابق يا ني منط كم تين بي تك نف كھنے بيں مكمل كر ليتے ہيں بھرشنے عبدالمجید فورا ہی مزید دس تراوی پڑھاتے ہیں اس طرح روزانہ سیس تراوی میں ایک یارہ ممل ہوجاتا ہے۔

Siche Done

(٢٢٠) بندهٔ ناچيز فيصل عرض كرتا سے كه ٢٢ صفر ٥٠ ١١٥ تك يخ عبدالعزيزاور شیخ عبدالمجیر سرظها بقیر حیات ہیں اور اس صدی کے گذست تیار سالوں میں

Website المهاده و المجان المبادك المب

MAN conell

اس پوری تحقیق کے بعدیج عطیر سالم کھتے ہیں۔ وَفِیْ نِهَا اَیْ اَلْعَدُ اللّٰعَدُ خِسِ السَّارِ نِیْجِیُ لَسِّنَ تَوْقِعَ الْقَارِی عَلَیْ السَّارِ نِیْجِیُ لَسِّنَ تَوْقِعَ الْقَارِی الْكَرِنْيُمُ لِنَسْتَاءَكُ مَعَهُ هَ لُوكَتِبِ دَالتَّزَاوِيْدَ عَسِبَرَ التَّارِيْجِ الطَّوِيْلِ ٱلْتَرَوِنُ الْمُن عَامِ فِي مَسْجِدِ السَّبِيِّ عَلَيْ فِي الْسَرَادُمُ مُنْذُنَثَأَيْتِهَا إِلَى الْيَوْمِ فَدِ اقْتَصَرَتْ عَلَيْ شَهَا إِن رَكَعَاتٍ أَوْقُلْتُ عَنِ الْعِشْرِينَ رَكَعَلَهُ، أَمْ اَنَّهُاَ اَرُبَعَلَةً عَشَرَوتَ رُبَّارَبًا <u>رَّحِيَ عَلِيها خَاالُحَ</u> الِ مَابَيْنَ الْعِشُرِيْنَ وَالْاَرْبَعِيْنَ، وَهَـلْ سَبِعَ تَوْلَاهِّيَّنَ تَنَبَوَّ قُوالدَّارَوَالْإِينَهَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَوِالَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا ؠؚٳڵڔؽؠٵ؈ؘۅڶۅٛڡڔؽۺۜۼ۬ڝٟۊۜٳڿڋٟؾۜؿؙۊؙڵؙڵڗۼۘٷڗؙٳڶڒؚۜڮٳۮ؆ؖ عَلَىٰ الشَّهَانِ كَكَاتِ اَحَذَا بِحَدِيْثِ عَالِكُ اللَّهُ اَ وَإِذَاكُمْ يُوْحَدِ دُطَيْلَةً تِلْكَ الْمُدَّةِ قِامَانَ تَيْفُولُ لَانَجُوْزُ الزَّيَّادَةُ عَلَى الشَّهَانِ رَكَعَاتٍ وَّلَا وَجَدَ طَيُلَةَ هُلَدُا الْهُ دَّةِ مَنْ تَيْقُتُصِرُ عَلَىٰ شَهَانِ رَكَعَاتٍ فِي مَسْجِدِ وَيُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَهَاعَةً، صَالَّ آعَتَلَ مَايُعَالُ لِلْهَنُّ كُلْءِ اللَّذِينَ لَايَرَوْنَ جَوَازَ الزِّيَا دَةِ

Website: http://www.allimagetool.com

على السّب المِن رَبِعاتِ ولا يعسوسرون على العسر المَمْ ويدمَّ الرَبَّا وَلا بَلْ يَدُعُونَ عَيْرَهُمُ مُ النّهِ وَنَيْعَالُ لَهُمُ النَّا اللَّهُ الْمَالِيَةُ مِنْ عَلَى الْمَنْ عَمْ والْحُدُ لَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اس تفصیلی تجزیہ کے بعد ہم اپنے قرار سے اولاً تو یہ لوچھناچاہیں گے کہ
کیا ایک ہزارسال سے زائد اس طوبل عرصہ میں کسی موقع پر بھی یہ تابت ہے کہ
بنوی میں ستقل اس طوتراد تکے بڑھی جانی تھیں ؟ یا چلیں بیس سے کم ترادی پڑھنا
ہی تابت ہو؟ بلکہ تابت تو یہ ہے کہ پورے چودہ سوسالہ دور میں بہیں یا بیس سے

زائد تراویج بی پرطهی جاتی تھیں۔

دوسراسوال یہ ہے کہ کسی صحابی یا ماضی کے کسی ایک عالم نے بھی یہ فتوی کا دیا کہ آتھ سے زائد تراوی کے جائز بہیں ہیں اور اس نے حضرت عائشہ رضی الشرعنہا کی صدیت کواس فتو ہے کی بنیاد بنایا ہو؟

الغرض جب پورے چودہ سوسالہ دور میں ایک قابل ذکر شخص بھی ایسا 
ہنیں ملی جس نے یہ فتوی دیا ہوکہ آ کھ سے زائد ترادی کے جائز بہیں اور مذہبی ثابت 
ہوا ہے کہ سجد بنوی میں باجاعت مرف آ کھ ترادی کے ادائی گئی ہوں تو بھر بھی جو 
بوگ آ کھ ترادی کے پڑھے پرممھر ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں 
ہم ان سے مرف آتنا عرض کر دیتے ہیں کہ خلفا دراشدین رضی اللہ عہم کے زمانے 
سے بے کر آج تک کے تمام مسلم انول کے طرز پر ترادی کے پڑھنا ان کی مخاکفت 
سے بہت بہتر ہے خصوصًا اس شخص کے بیے جو مسجد میں باجاءت ترادی کے پڑھے 
سے بہت بہتر ہے خصوصًا اس شخص کے بیے جو مسجد میں باجاءت ترادی کے پڑھے

Website: http://www.allimagetool.com

رمضان جیسے بابرکت و مقد س مہید ہیں رحمت المبی کا لامتناہی سمندر
جوش میں ہوتا ہے جس میں ایک رکعت کا ٹواب کم از کم ستر گنا اور سرالیہ کے
اخلاص وخشوع کی مناسبت سے سات سوگنا تک بڑھایا جا اور اس سے
مجھی زا مُرجننا اللہ لقب الی چاہیں۔ لہذا اس نادر فرصت میں زیادہ موتی جمع کرنے
کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ نقینا گھا ہے ہیں رہے گا و شخص جواس و قت
میمی ستی کر ہے ، یا پھرسی گروہی تعصب ہیں مبتلا ہو کر اس سعادت سے محروم
رہے اور کم عدد پراکت فاہرکر کے اللہ تعالیٰ کی اس کرم نوازی سے استغناء کا ثبوت
د ہے۔ جب کہ قیامت کے دن ایک ایک شی کی اہمیت ہوگی۔ اب بیس رکعت
اور آسم ٹر تراوی کا کم از کم ٹواب دیجھیں! ورفیصلہ کریں۔
د ہور کے کا کم از کم ٹواب دیجھیں! ورفیصلہ کریں۔
د ہور کی کا کم از کم ٹواب دیجھیں! ورفیصلہ کریں۔

۱۹٬۸۰۰ یو بیس تراویح پرطیصنے والے کو صرف ایک ماہ بیں کم از کم بیانیس ہزار رکعا کا تواب ملتا ہے (بلکہ اس سے بھی زیادہ)

جب که آن هر رکعات کا تواب مرف سوله بزار آنه سوتک ہے، لہذا ہمیں زیادہ تواب دالی راہ اختیار کرنی چاہیے۔

(٢٢٩) لعض شبهات كاازاله

گذرت ته سطوریس گذراکه تراوی کے معاطم میں حضرات صحابہ ابورے رمضان میں بیس تراوی جو بعدا زعشا مسجد میں باجاعت پڑھ صفتہ تھے، بعض اوک ان سب تفاصیل سے تفق ہیں کیکن تعداد تراوی کے معاملہ میں وہ حذات تحابہ پراعماد کرنے کی بجائے اپنے ذاتی فہم پراعماد کرتے ہیں اور بجائے اس کے کہ

# Website: http://www.allimagetool.com اینے عمل کو سنت کے تابع بنائیں وہ سنت کواپنے ہم وعمل پر منظبی کرنے کی کو مششش کرتے ہیں۔ مثلاً

شبه ا- عَنْ إِنِي سَلْهَ عَرْضَى الله هُعَنْ هُ الله عَنْ الله هُعَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الل

حضرت الوسلم نے حضرت عائشہ رضی الشرعنہاسے پوچھاکہ رمضان ہیں رسول اللہ صلی اللہ عنہا نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمضان ہیں ادر دمضان کے علادہ گیارہ دکھات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمضان ہیں ادر دمضان کے علادہ گیارہ دکھات سے زائد بہجدر نہ بڑھتے تھے۔ پہلے چار دکھات پڑھتے جن کے حسن وطول کا کیا کہنا بھر چار دکھات بڑھے جن کے حسن وطول کا کیا کہنا بھر چار دکھات بڑھے جن کے حسن وطول کا کیا کہنا بھر چار دکھات بڑھے جن کے حسن وطول کا کیا کہنا بھر آپ تین دکھات و تر میں اسول الشرصلی الشرطی الشرطیم وسلم کیا آپ و تروں سے پہلے نیند کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: عالئے میری وسلم کیا آپ و تروں سے پہلے نیند کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: عالئے میری استحصیل سونی ہیں دل بیدار درہتا ہے۔

حَامَنُونِ اس دوایت کو آئے تراوی کے لیے بنیاد بنانے کی کوشش

Website: http://www.allimagetool.com

کی جاتی ہے ،لیکن بہ صدیث ترا دیر کے پرمنطبق نہیں ہوتی ، چونگیر ا۔ ترا دیکھ مرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے اوراس روایت میں ایسی نماز کا ذکر ہے بچورمضان کے علاوہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ الفاظ صدیت رونی دوجہ دوجہات

ولانىغىرى ، سے واضح بوتاب اوروه بتجدے۔

اور چونکہ بنی اکرم ملی الشرعلیہ وسلم رمضان بیں عبادت کازیادہ اہتمام فراتے کھے اس لیے حضرت الوسلم فی ایک شاید رکعات ہمجدیس بھی اضافہ فرادیا ہوتو حضرت عالئے۔ رضی اللہ عنہا کے جواب سے واضح ہمواکہ ہمجدیس آپ کا رمضان وغیر رمضان کاعمل میکساں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں اہتمام کے بیے ملاحظ ہو۔

قَالَتُ عَانِشَدُ وَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَفِي الْعَشْرِالْاَ وَاخِرِمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَفِي الْعَشْرِالْاَ وَاخِرِمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَفِي عَنْهِ وَالْمَ بِيلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَل

سر- اس سے پر حقیقت بھی کھل کرسا منے آگئی کہ تراویج اور تہجد دوملیحہ مزید میں مجازی جوزان صحارض نبر ترمطی کے رہ موالی تھے کی ماس میں میں نہ

چیزیں ہیں، چونکے حضرات صحابہ نے آتھ رکعات والی تہجد کی اس صدبیت کے

Website: http://www.allimagetool.com

باوجود بیس تراویح پڑھیں اگر رمضان میں تہجر تراوی کا ایک ہی چیز ہوتی تو حفرات صحابہ اس حدیث کی دجہ سے آٹھ تراور کے پڑھتے، چونکہ وہ تو ایک ذرہ سی چیز میں بھی آپ کی مخالفت کرتے تھے بلہ

له واضح رہے کہ صفرات غیر مقلدین کے ذمہ دارعلماء بھی اس حقیقت کے معترف ہیں کہ ہمجدا ورتراوی دوعلیحدہ نمازی ہیں۔ بیونکہ جب منکر صریت عبداللہ حکیرا الوی نے یہ دعویٰ کیا کہ نماز تراوی کا در تہجد ایک ہی جیز ہے تومشہور غیر مقلدعالم مولانا ثنا والتعرام لتری اس پررد کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ۱ز) ایسے صاف اور صحیح 'جواب کو پاکر بھی ان مولوی صاحب د چکر الوی) نے قبول نہیں کیا بلکاس کے جواب میں بہت کوشش کی ہے جس ساری کوشش کا خلاصہ یہی ہے کہ پہلے وقت کی تاز اور پچھلے دقت کی ایک ہی ہے دو نہیں۔ یہی ترادیج جواول دقت پڑھی جاتی ہے۔ ہتج یہ کی نمازہے اور کوئی بنیں تواس کا جواب یہ ہے کہ اس دعوی پر بھی کوئی دلیل بنیں بلکہ اسس کے خلاف دلیل بوجودہے کیونکہ ہمجد کے معنی ہیں نیندسے اعظے کرنماز پڑھینا. قاموس میں ہے ،ہمجد استيقظ، حضرت عالئة رضى الله عنها وعن ابيها كى حديث سے جو ذيل ميں درج ہے.. ٥ كان رُسُنُولُ اللُّهِ حِسَلَّى اللَّهُ عَكَيْرِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي وَمَضَانَ وَلَا فِي عَنْيِرِمِ عَسَلَمَ الحَدى عَشَرَ كَا زُكْتُ لَهُ أَيه ام ثابت بهين بوتاكه اول شب كي ناذ اود آخرشب كي نمازايك ،ی ہے، بلکاس سے اگر کھے تابت ہوتا ہے تو یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعتیں پڑھتے تناراللهام نشرى إلى حديث كاندس مراق مسوق اس عیارت سے معلوم ہوگیا کہ سنگرین حدیث چکڑا او یو ل کا مذہب ہے کہ ترا وی کا ور ہتجدایک ہی نمانیہ جب کرمولانا ثنا والندامرتسری نے دلائل سے ثابت کر دیا کہ تراویکا ور ہمجد ایک نماز منہیں ہے نیزیہ کہ حدیث عالث است بھی یہ تابت نہیں ہونا کہ نزا و یک اور ہم بدایک جرنے بہذا بميں تو وہ تطريه ليند ہے جوليقول مولانا موصوب دلائل سے ثابت ہے اور

العرض السي مديث كا السل مهموم وه بين جوحفرات سخابه نے بجھا ، مهجد ، Website: http://www.allimagetool.com اور دوسرامفهوم وه بين جولعض لوگوں نے نكالااور بهيں تو بهرحال حفرات صحابہ والا مفهوم ليسند ہے۔ «وَلِلتَّا سِ ذِيْهَا يُغْشِ هُوْنَ مَذَاهِبَ»

> یمی ابل حدیث کا مذہب ہے ،اگر کچھ لوگوں کومنگرین حدیث چکرط الویوں والا نظریہ بہت ہے جو بقول مولانا موصوف دلائل سے تابت ہمیں تو پھر یہی کہاجا سکتا ہے کہ ہرشخص کا اپنا اپنا اپنا ذوق انتخاب!!

> > وَلِلسَّاسِ فِيْهُ المَعْشِمَّوْنَ مَلَدُّ الِصِبَ

۱ب، دوسراغورطلب امریہ ہے کہ رمضان کی را توں میں ترا دیج کے بعد ہمجد کی نماز بھی پڑھی جائے یا نہیں ؟ اس سلسلہ میں قدّا دیٰ ثنائیے کے دوسوال وجواب ملاحظہ ہوں ،۔

سوال۔ جوشخص دمضان المبارک میں عشاء کے وقت نما زیرا دیج برٹھ ہے وہ پھرا سخر رات میں ہمجد برٹھ سکتا ہے یا نہیں ؟

جواب ۔ برط صکتا ہے ہمجد کا وقت ہی جے سے پہلے کا ہے۔ اول شب ہمجد ہمنیں ہموتی ،
سوال ۔ رمضان المبارک میں تراوی کا ور تہجد دولوں ہیں یا ہمجد کے بدل ترا دیا ؟
جواب ۔ اگر ترادی پہلے دقت میں بڑھ ہے تو صرف تراوی کے ہے۔ پیچھلے وقت بڑے ہے تو
ہمجد کے قائم مقام ہوجاتی ہے ۔ "
رثنا والشرام رسری: قنا وی ثنائیہ ج اطلاع میں ا

جوشخص شروع رائيس تراوي كراه لے وہ آخر رائيس بتجد پرطھ سكتا ہے اور بہونگہ
 آج كل توسيھى لوگ رائ كے شروع ميں ترادي كا برطھ لينة ہيں. لہٰدا انفيں آخر رائيس بتجد
 پرطھ ليني چاہيے۔

ا ۱۰ . **Website: http://www.allimagetool.com** ۱۰ مریت یں ایسی نماز کا دکر ہے جو تہما ہوئی ھی اوروہ ہجرہے ، کرایٹے

یم اس حدیث میں ایسی نماز کا ذکر ہے جو سہا ہوئی سی اور وہ ہجہہے ہواج تو باجاعت ہوتی ہیں ، لہذا اس حدیث کو ترا دیج پر منظبی کرنافیحے نہیں ۔
۵ ۔ اس روایت میں چارچار رکعت نماز کا ذکر ہے اور تراوی تو بالا تعن ان و و دورکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں ، لہذا اس حدیث کو تراوی کے پر منظبی کرنامی نہیں ، المبذا اس حدیث کو تراوی کے پر منظبی کرنامی نہیں ۔
۲ ۔ اس حدیث میں تین و ترول کا بھی ذکر ہے ۔ عجیب اتفاق ہے کہ س طرح مورات میں اپنا آدام سمجھا، اس طرح موراس حدیث میں سے آٹھ کے عدد کو تولے لیا اور میں اپنا آدام سمجھا، اس طرح موراس حدیث میں سے آٹھ کے عدد کو تولے لیا اور اس روایت میں مذکور تین و ترول کو چھوڑا اور ایک و ترکوا ختیار کیا ہو نکہ بیس تراوی اور تین و ترول کو تھوڑا اور ایک و ترکوا ختیار کیا ہو نکہ بیس تراوی کا اور تین و ترول کو تھوڑا اور ایک و ترکوا ختیار کیا ہو نکہ بیس تراوی کی اور بے شک اور بین و ترکوا فتیار کیا ہو نکہ بیس تراوی کی خار گراں ہے مگر خشوع د کھنے والوں پر دعا ہے کہ الشرقعالی ہمیں خاشعین میں خاشعین میں خار گراں ہمیں خاشعین میں

· بتجد كا وقت رات كا آخرى حصري -

• شروع رات کی عبارت کو ہمجد کے قائم مقام نہیں کہ سکتے۔

الشرتعالي سب كورمضان كي قدر داني كي توفيق مصانوازي - آمين -

الفرض اگرکہیں کوئی شخص رات کے آئزی حصہ میں تراوی کی شعب دہ ہجد کے قائم مصام ہوجائے گی الیکن مولانا امر تسری آپنی کتاب، اہل حدیث کا مزہب ص<u>افی پر قائم م</u>صام عونے کی تشریح کرتے ہوئے کی گئی ہے ہیں کہ اس آئزی صورت میں تراوی جمد کے قائم مقام ہونے سے دولوں کا ایک ہونا لازم نہیں آتا جیسے کہ جمعہ ظہر کا قائم مقام ہے لیکن دولوں ایک نہیں۔
مصد دولوں کا ایک ہونا لازم نہیں آتا جیسے کہ جمعہ ظہر کا قائم مقام ہے لیکن دولوں ایک نہیں۔
واضح رہے کہ یقضیل ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے بحسوس ہوئی کہ بعض لوگ رمضان واضح رہے کہ یقضیل ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے بحسوس ہوئی کہ بعض لوگ رمضان بیس تراوی کی کہائے آئے ہی جراتے ہیں۔ شکل بیس تراوی کی کا ایک و تربی جو لیا اور تراوی کے لید تہجد کو ہفتم کر لیا۔

ے۔ آرام برستی کا ایک بیلویہ بھی ہے کہ اس صدیث بیل سے آتھ کی تقب داد
کو تو نکال لیا، مگران آتھ کی کیفیت کو جھوڑ دیا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام
ا تناطویل ہو تا تھاکہ قدم مبارک سوج جاتے۔ بالفرض اگراسی صدیث کو بنیاد بنانا
تھا تو پھر طویل قیام کی اس کیفیت کو کیونکر جھوڑ دیا، حالانکہ یہ کیفیت بھی تواسی سنت
کا جہ سید

افسوس بے کہ مالی معاملات بین تو محنت و ترقی کار بھان ہوتا ہے اور دین واسخطاط کا الٹرتعالیٰ فہم سلیم عطافر مائیں۔ آبین واسخطاط کا الٹرتعالیٰ فہم سلیم عطافر مائیں۔ آبین (۲۷۷) مشب ۲۰ آتھ دکھات تراوی کے قائلین کاسمیارا بالاحسر حضرت جابر رضی اللہ عسنہ کی روایت ہے ، جو کہ علما رصریث کے نزدیک بھی ضیف ۔
عَنْ جَابِرٍ رَضِی اللّٰہ مُعَنّ نَہُ مَانَ شَہَانَ کَرُسُولُ اللّٰہ ہِ صَلّی اللّٰہ مَانَ مَنْ کَرُسُولُ اللّٰہ ہِ صَلّی اللّٰہ ہُ عَدِّ نَہُ اَن مَنْ اَللّٰہ مَانَ مَنْ کَرُسُولُ اللّٰہ ہِ صَلّی اللّٰہ ہُ عَدِّ ہِ وَسَلّمَ فِیْ رَصَ صَافَ مَنْ اَللّٰہ مَانَ مَنْ کَرُسُولُ اللّٰہ ہِ صَلّی اللّٰہ ہُ عَدِّ ہِ وَسَلّمَ فِیْ رَصَ صَافَ مَنْ کَان کَرُسُولُ اللّٰہ ہِ صَلّی اللّٰہ ہُ عَدِّ ہُ وَسَلّمَ فِیْ رَصَ صَافَ مَنْ اَللّٰہ ہُ مَان کَرُسُولُ اللّٰہ ہُ عَدَّ ہُ اِن کَرَسُولُ اللّٰہ ہُ عَدَّ ہُ ہِ وَسَلّمَ اِنْ مُنْ اَن کَرُسُولُ اللّٰہ ہُ عَدَّ ہُ ہِ وَسَلّمَ اِنْ مَنْ اَن کَرَسُولُ اللّٰہ ہُ عَدَّ ہُ اِن مَنْ اللّٰہ ہُ عَدَّ ہُ اِن مَنْ اللّٰہ ہُ عَدَ ہُ اِن مَنْ اللّٰہ ہُ عَدَّ ہُ ہُ وَسَلّمَ اللّٰہ اللّٰہ ہُ عَدَیْ ہُ وَسَلّمَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ ہُ عَدَیْ ہُ وَسَلّمَ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ عَدْمَ ہُ اللّٰ اللّٰہ ہُ اللّٰہ ہُ عَدَیْ کُولُ اللّٰہ ہُ عَدَیْ کُسُلُولُ اللّٰہ ہُ عَال مَنْ اللّٰہ ہُ مُولِیتِ اللّٰہ ہُ عَال مَالِیتُ مَنْ کُلُولُ اللّٰہ ہُ عَدِیْ اللّٰ اللّٰہ ہُ عَدْمَ ہُ اللّٰہ ہُ عَدْمَ ہُ اللّٰہ ہُ مَان مُنْ اللّٰہ ہُ مُنْ اللّٰہ ہُ اللّٰہ ہُ اللّٰہ ہُ اللّٰہ ہُ مُنْ اللّٰ اللّٰہُ مُنْ اللّٰ اللّٰہُ ہُ مُنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰ اللّٰہُ مُنْ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ ا

(ابن خزیسة ابن حسان) حفرت جابر رضی الله عسنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ کے سلم نے دمضان ہیں اس مطارکعات پڑھیں۔

<u>جَائز</u>ك

۱- یه دوایت اس قدرضعیف و منکرے که اس سے استدلال کیا ہی نہیں جا سکتا ہے وہ نگر ہے کہ اس سے استدلال کیا ہی نہیں جا سکتا ہے وہ نگر ہے کہ اس سے استدلال کیا ہی نہا ہے کہ اسکتا ہے وہ نگر نے نفت ل کیا ہے۔ کہا ہے۔

قَالَ اَبُوْدَا وَدَ عِنْ دَا وَ مَنْ دَا وَ مَنْ الْكِيْرُولَا وَ مَنْ الْكِيْرُولَا وَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ وَالْوَدِ الْوَدَا وَدِ كُمِتْ بِينَ لَهُ السَّ كَعِياسَ مَنْ كَرِدُ وَالنِّينَ بِينَ

Website: http://www.allimagetool.com

ذَكَرَةُ السَّاجِيُ وَالْعُقَنَّ فِي إِنْ فِي الضَّعَفَاءِ -ساجی اور عقیلی نے اس کو صنعیف را و لول میں شمار کیا ہے۔ قَالَ بِنَّ عَدِی اَ هَادِ نِیكَ لَا عَلَیْ مُحَمَّوْظُ لَقٍ۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ اس کی صدیثیں محفوظ نہیں۔

رتهذیب التهذیب برفیالعین) لهذا اس طرح کی روایت من کرته موضوعه کو دلسیل بنانا صحح بهنیں۔

## شريق قارا

(۱۲۷۸) رمضان کے آخری عشرہ کی طاق رالوں میں سے ایک رات درشب قدرہ کہلاتی ہے، چونکہ اس ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینہ کی مقبول عبادت سے بہتر ہے۔ چونکہ اس ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینہ کی مقبول عبادت سے بہتر ہے۔ لہذا، ۲۱،۲۲۱، ۲۵،۲۷۱، کی پانچ رالوں میں جاگئے والے نے یقینًا شب قدر کو پالیا۔ اللہ لتعالیٰ اس لغمت کو قدر دائی کی توفیق سے لوازیں۔ آئین ارشاد ربانی ہے۔

إِنَّا ٱنْنُزَلْنَ اللهِ فِي لَيْ لَيْ الْعَتَدْرِ وَمَا آذُرَاكَ مَا لَيْ لَهُ الْعَدْدِ

لَيْ لَكُ الْفَادُرِ حَيْرُمِ فِي الْعَتِ الْمَعَ فَي الْمَاكُ وَالْكَ مَا لَيْ لَهُ الْمُتَدْرِ

لَيْ لَكُ الْفَادُرِ حَيْرُمِ فِي الْمُعْ الْمُوسِ اللّهِ مِنْ اللّهِ الْمُعْ الْمُعَلِّمِ اللّهُ عَلَى حَتَى مَا لَيْ اللّهُ وَيَهُ إِلِي أَمْ وَالْعَدِدِ )

مَطُلَعَ الْفَحْدِ.

والعدد )

مصلیع الفت بر از مهینوں سے براہ کو جربے کو شریع المادات فرشتے خصوصًا جربان المریح کی شبہ قدر بیل المادات فرشتے خصوصًا جربان المریح کی المریک المریک کے شاہر بیل المریک کے بیا اس المتی بی سلامتی ہے۔ الریک جم سے ہرام بخر کے لیے سلامتی بی سلامتی ہے۔ وہ طلوع فجر تک رہتی ہے۔

Website: http://www.allimagetool.com

فاز بحد

(۱۷۹) تہج ریہ ہے کہ بعد نماز عشار کچھ دیر نیند کرکے رات کے آخری تہائی مصبر میں بارگاہ المہٰی میں بیٹ ہونا اور آٹھ رکعات یاجتنا بھی تمکن ہونماز بڑھنا، شرآن وسنت میں اس کا بڑا تواب ہے۔ ارشا در تابی ہے:۔

عِبَادُالسَّ مُهُ إِلَّهِ مِنْ يَهُ شُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنَا قَالُوْا سَلَامًا ، وَالنَّذِيْنَ يَبِينَ عُونَ وَالْوَاسَلَامًا ، وَالنَّذِيْنَ يَبِينَ عُونَ وَالْوَاسَلَامًا ، وَالنَّذِيْنَ يَبِينَ عُونَ وَالْمَا وَالنَّذِيْنَ يَبِينَ عُونَ وَ يَلِي الْمُوفَانَ ١٩٣ مَهُ اللَّهِ الْمَا وَالْمَعَ مُعَالِمًا وَالْمَعِ مُعَالِمًا وَالْمَعِ مُعَالِمًا وَالْمَعِ مُعَالِمَ وَالْمَا وَالْمَعِ مُعَالِمَ وَالْمَعِ مُعَالِمَ وَالْمَعِ مُعَالِمَ وَوَا يَعْلَى بِرَوَالْمَعِ مُعَالِمَ وَالْمَعِ مُعَالِمَ وَالْمَعِينَ اللَّهِ وَالْمَعُ مُعَالِمَ وَالْمَعُ مُعَالِمُ اللَّهُ وَالْمَعُ مُعَالِمُ اللَّهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْم

--عَنُ إَنِيْ آمَا مَ لَهُ الْبَاهِ لِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْ مُعَنْ كُعَنْ رَسُولِ اللَّهِ

كَالْبُ الصَّالِحِيْنَ تَبْلَكُمْ وَهُوَتُوبَدُ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّ كُمْ وَمُكَمِّرُةٌ لِلسَّيَّاتِ وَمِنْهَا أَهُ لِلْإِنْمِ.

(سبه في: اَلْمَرْغِيبُ مُرَى قَيَامِ اللَّهَ بِل)

حضرت الوامامه رضى الله عند مسيم منفقول مب كدرسول الله صلى الته عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله على الله عل

عَنْ عَآئِشَ فَكُرَخِى اللّه عَنْهُ اَنَّ نَبِي اللّهِ كَانَ يَعَيُّوْمُ مَنَ اللّهُ فَاللّهُ كَانَ يَعَيُّوْمُ مِنَ اللّهُ فِي اللّهُ فَقَالِتُ عَآئِشَ فَ لَا يَعَيْهُ وَتَكُومُ مَنَ اللّهُ فَقَالِتُ عَآئِشَ فَ لَا يَعْمُ وَقَاللّهُ عَآئِشَ فَ لَا اللّهِ فَعَلَيْهِ وَمَسَلّمُ وَقَدُ تَصَمْنَ خَعْدُ اللّهِ فَعَلَيْهِ وَمَسَلّمُ وَقَدْ عَصَلْكَ اللّهِ فَعَلَيْهِ وَمَسَلّمُ وَقَدُ عَصَلَهُ وَمَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلّمُ وَقَدْ عَمْ وَمَا تَأَمَّى وَمَا تَأْمَدُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَنْ لَلْهُ الْعِيلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

اَنُ اَکُوْدَ عَبْدًا شَکُوْداً و (بعنادی: نَفْسِیُوسُوْدَةِ الْفَتْحِ)

حضرت عالسُنه رضی الله عنها فرماتی بیل که الله کے بنی دات کو نمازیس کھڑے

موتے تا آنکہ آپ کے قدم سوج جاتے جفرت عاکشہ رضی اللہ نے عرض کیا بارسول اللہ صلی الله علیہ وسلم آپ ایسا کیول کرتے ہیں، جب الله رتعا لی نے آپ کو بخش دیا جو بوچ کا اور جو بوگا۔ آپ نے فرما یا کہ کیا ہیں شکر گذار بندہ بننے کو لیٹ درکروں۔

سر بهجد كاوقت

مَنْ يَسَنَعُونُ فَاغُونُ لَهُ أَ (وزادالترمذي) وَ لَايَزَالُ كَذَٰ لِكَ مَتَّى لُوسِ فَيْ الْفَعَبُرُ

ربغارى اَلدُّعَاءُ وَالصَّلوٰةُ مِنْ الضِرِاللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِل

حضرت الو ہر برق رضی اللہ عندسے روایت ہے کدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمال دنسیا ہم وسلم نے فرمایا کہ ہمارا ہر ور د گار ہر رات کے آخری تہائی حصہ بیس آسمال دنسیا ہم جلوہ افروز ہموتا ہے اور فرما تا ہے کہ

بروہ ہر کیا ہے کوئی دعاکر نے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے مانگلنے والا کہ میں اس کوعطا کروں کون ہے طالب بخشش کہ میں اس کو بخش دول اور طلوع فجر تک یہی کیفیت ہاتی رہتی ہے۔

(۱۳۳۱) رکعات تهجد

عَنْ عَالِشَتْ أَرْضِى الله عَنْ عَالَى الله عَنْ الله

(مسلم: صَلَاةٌ اللَّنْ اللهِ وَالْمِوْمِ اللهِ وَمِهُ الْمُوْمِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَالْمُوتِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَالللللل

ہمجیری رکھات چار سے نے کر بارہ نگ ہیں جتنا ہو سکے پڑھے اور اگر کسی کوشیح ہمجد کے لیے اعظمے کا یقین ہو تو بہتریہ ہے کہ وتروں کو بھی مسیح ہی پڑھے وریزنماز عشار کے بعد پڑھ کرسوئے۔

# فازاشراق

عَنْ أَبِي دُرِّرَضِى الله عَنْ قَالَ تَالَ رَسُولُ الله عَنَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْمُ الله عَلْ الله عَلْمُ الله عَلَمُ الله عَلْمُ الله عَ

(مسلم: إِسْتِعْبَابِصَاوْة (الصَّعَى)

حضرت ابو ذر رضى الله عمنه كهتة بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرماياك برصبح تمهارك سرجوط وعضوير صدقه واجب بوجاتاب اورسبحان الله كهنا صدقه ہے، الحدلتہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ لاالااللہ کہناصدقہ ہے، اللہ البرکہناصدقہ ہے تعلانی کی ترغیب دینا بھی صدفہ ہے اور برائی سے روکنا بھی صدفہ ہے اوراشرات كى دوركعتين ان سب كى طرفى الله الله الله

عَنْ مَعَاذَةً ٱنَّهَاسَ أَلْتُ عَالِئَتُهَ وَضِيَاللَّهُ عَنْهَاكُمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمَرِيِّ حَسَلُولَ الصَّعَىٰ قَالَتُ اَرْبِعَ رَكَعَاتٍ وَبَيْزِيْدُ مَاشَاءَ

مسلم: إسْتِعُبَابُ صَالُولَا الشُّعَى

حضرت معاذة فيحضرت عائشه رضى اللهونها سي يوجيها كدرسول الكصلى الشر عليه وسلما شرّاق كي نفلي نماز كتتنّ ركعت يرّ حصة منصح الخفول نے بتا يا كه عمو مّا جار ركعات يرط صق تقے اور تبھى اس سے بھى زياد ٥ -

عَنُ إِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ مُ عَنْ أَعُنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ مَّا رَكَ وَيَعَالَىٰ ٱنَّهُ قَالَ ابْنُ ا دُمَ ٱلْكِعَ لِنَّ ٱرْبِعَ رَّلَعَاتٍ مِنْ التَّلِ الشَّهَانِ ٱلْقَالَ الْجَارِيُّ الْكَالِيَّ الْكَالِيَ

ردسى غرب رترم ذى صَلَا تُحالمتُنعى حضرت الوذر رصني الله عنه رسول الله صلى الله عليه ومسلم سے نقل كرتے ہيں كەلاشرىغالى نے فرمايا ، اے ابن آ دم دن كے شروع ميں چار ركعات برطھ لىپ كر يں دن کے آخر تک نيرا ذمير دار ہوں۔

عَنْ عَالِيَّشَةَ رَعِنِيَ اللَّهُ عَنْهَا ٱلنَّهَا كَانَتُ تُصَيِّقِ الظَّيْ شَهَانِ اللهُ عَامِدِ مُنْهَم تَفُولُ لُوْنَشَرَ لِيَ اَبُواي مَا تَرَكُنتُهُنَّ رموطامالك صَلاقًالضَّحٰي

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا اشراق کی آگھ رکعات پڑھاکرتی تقیں۔ بھر فرمائیں کہ اگر میرے والدین کو آر سے سے چرکھی دیا جائے تو ہیں یہ نہیں تھیوڈول گی ۔

منازامشراق کی بابت مختلف روایات وار دہیں، نتیجۃ اس کی تعیین و تشریح میں بھی اختلاف ہے خود لواب صدیق حسن خال ان ان تفضیلات کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں ۔

واریخ اقوال آلنت کرسنت مستحب است نواب صدلیق حسن: مسک الخام ج اصه ۵۵ کررا جح ترین قول یه ہے کہ نماز اشراق مستحب ہے۔ (سام) مغرب وعشار کے درمیان نوا فل مغرب دعشار کا درمیانی وقت بہت قیمتی شار کیاگیا ہے اس وقت کوغنیمت

مغرب وعشار کا درمیانی وقت بہت فتمبتی شار کیاگیا ہے اس وقت کوغنیمت سمجھتے ہوئے اس میں کچھ لوافل بڑھ لیناباعتِ اجرو تواب ہے۔ قرآن پاک بیں ایسے لوگوں کی تعربین کی گئی ہے۔

محمد بن لفرام روزی المتونی س<u>۳۹۷ به نے</u> قیام اللیل ص<u>۳۹ پر بہت سے صحابہ</u> کرام رضی اللیزعہٰم کاعمل نقل کیا ہے کہ و ہاس وقت میں نوافل پڑ<u>ے ھتے تھے۔</u>

رم س نفل نمازیں بیٹھ کرپڑھنے کا جواز ناز ہتجد داشراق اور دیگر لوافل کھڑے ہو کرپڑھنا بہتر ہیں بیٹھ کرپڑھنا جائز ہے مگراس کا نصف اجر ہے۔

عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بِنْ عُهَرَ رَضِى اللهُ عَنَهُ وَقَالَ حَدَّثُتُ ٱنَّ رَسُّولَ اللهِ مِسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " صَسلوٰ فَحَ الرَّحُبِلِ قَاعِدًا نِصْمَ الصَّلوٰ قِي "

رمسلم، جَوَازَ النَّا فِلَةِ قَابِمُّا رُفَاعِدًا) حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كہتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يا ، آدمى كا بيبط كرنماز پڑھنا لضعت نما زكے برا بر ہے -

رمسلم، جَوَارُّالتَّامِنلَةِ قَالَمْ عَلَيْ السَّاعِ اللهِ عَلَيْ السَّاعِ اللهِ عَلَيْ السَّاعِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُلِمُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وس عيدالقط،عيدالاصحي (ل) رمضان کے بعد عیدالفطر اور ۱۰ ذوالحجۃ کوعیدالاضحیٰ مسلمالوٰں کی دوعیری ہیں، یہ دولوں عب دیم سلمانوں کے لیئے مسرت وشاد مانی کا پیغام لائی ہیں جفیں مسلمان براسي جوسش وخروش عقيدت واسترام سيدمناتي بين عيدكى اصل ر وح دورکعت کاز ہے جس میں بندہ اپنے مو کی کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس کے احسانات وانعامات كالمشكرية اداكرتاب ادراس عبدكوتازه كرناب كدزندكي بهرشادی دعمی کے لمحات میں یا دخدا اور خوف خداسے غافل نہ ہو گا اور لینے سرا مركز اورم جمع لیعنی اسلام کی تعلیمات سے ایک قدم ا دھرا دھر نہ ہے گا عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ عَتَدَمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَسَّكُمُ الْهَدِيْتَةَ وَلَهُمْ مُهَا يَوْهَ الْ مَلْعَبُونَ فَقَالَ مَا هَٰذَا نِ الْمَيُوْمَانِ؟ قَالُوُا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهُ الْف الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ السُّهُ عَنْدُ أَبُ كَلُّمُ إِلِهِ مِمَا خَيْرًا مِنْهُ مَا يَوْمَ الْأَضْعَى وَيَوْمَ (ابودادد:صَلَاةُ الْعِيْدَيْنِ) حضرت النس رضى الله عنه فرمات ہیں کہ جب رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم مریبهٔ منوره تشرّلیت لائے اور اہل مریبہ نے دود ان کھیل تمانشا کے لیے خاص کررکھے تحے۔ آھے نے یو جھاکہ دولوں کی حقیقت کیا ہے ؟ لوگوں نے بتایا کہ زما نُرجا ہلیت سے ہم نے ان دلوں کو کھیل تماشے کے لیے مختص کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاکہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دنوں کی بجائے دوبہتر دن عطافرمائے ہیں۔ عیدالاضحیٰ اورعیدالفطر۔ (١٣٧٧) طرايقة نمازعب رين: طلوع أفتاب سے كچھ بعد اور زوال سے پہلے

بغیراذان واقامت کے چھزائد تنجیروں کے ساتھ دورکعات نماز ہاجاعت پڑھی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں ثنار کے بعد تین تنجیری زائد کہی جاتی ہیں اور ہر تکبیر ہیں کانوں تک ہا تھا مطاکر چھوڑ دیئے جاتے ہیں اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ با ندھ لیے جاتے ہیں اور تیسری تکبیر کے بعد دوسسری لیے جاتے ہیں اور امام جہراً قرارت کرتا ہے۔ پھر کورع و سجدہ کے بعد دوسسری کوعت کا آغاز قرارت سے ہوگا۔قرارت کے بعد رکوع سے پہلے تین زائد تکبیروں ہیں ہوگا۔قرارت کے بعد رکوع سے پہلے تین زائد تکبیروں ہیں ہوگا۔ قرارت کے بعد رکوع اور باتی نمیان مکمل کی بعد رکوع اور باتی نمیان مکمل کی

عبال ساری کویا پہلی رکعت میں تکبیرا فتناح اور تبکیرات زائدہ کا بچار تنجیبریں ہوئیں اس طرح دوسری رکعت میں نین تبکیرات زائدہ اور تبکیر رکوع، کل چار تبکیریں ہوئیں۔

الما جارتجبيرس

مَعْ الْمُوْدَاوُدُ السَّمَادِةِ الْمَسْعِيْدَةِ الْنَالْعَاصِ سَلَا الْمَوْدَاوُدُ اللَّهِ الْمَسْعِيْدَ الْمَسْعِيْدَ الْمَالِيَ الْمَعْوَى الْمَسْعُ اللَّهِ الْمَسْعُ الْمَسْعُ اللَّهِ الْمَسْعُ اللَّهِ الْمَسْعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي الللْمُعْمِلِي الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

رسىن ابى دا ؤد، اَلْتَكْبِيرُفِي الْعِيْدَيْنِ)

عمل نبری ابوداؤ دینے نقل کیا ہے کہ حفرت سعید بن العاص نے حضرت الوموسی استعری العربی استعری الدو حضرت الوموسی استعری الدو حضرت الدو موسی نے تنایا کہ آپ چار تنجیزی کہتے ہے جنازہ کی حضرت الدو موسی نے تنایا کہ آپ چار تنجیزی کہتے ہے جنازہ کی حضرت حذید نے بھی اس بات کی تصدیق کی الوموسی نے بتایا

كه يس خود بھى جب بھرہ كا كور نر تھا تولىسے بى كرتا تھا۔

عَنَ عُبْدِ اللَّهُ وَلَيْ مَسْعُوْدٍ) رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ يَصُّوْلُ الطَّلِيرُ فِى الْعِيْدَ يُنِ ارْبَعَ كَا لَصَّـٰ لُوْلِحَ كَى الْمُبَيِّتِ وَفِيْ رَوَا لِيَهِ التَّكْدِلِيْرِ عُلَى الْجَدَا يُعِزُ ارْبَعَ كَا لَتَسَكُّرِ فِي الْعِيْدِ فِي الْعِيْدِ وَلِي الْعِيْدِ وَلِي الْعِيْدِ وَلِ

(طحارى: اَلنَّكُ بُيْنَ يُرْعَلَى الْجَنَاتِيْزِكُمْ هُوَ؟)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ عیدین کی چار تکبیریں ہیں نماز جنازہ کی طرح اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نماز جنازہ کی چار تنجیری ہیں نماز عیدین کی طرح ہ

-18/3/ (PM)

«إِنْكُمْ مَعَاشِرَاصُحَابِرَسُولِ اللّهِ عِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَسَىٰ تَخْتَهِ عُوْنَ عَلَى النَّاسِ يَغْتَلِمُونَ مِنْ بَعُوكُمُ وَصَنَى تَجْتَهِ عُوْنَ عَلَى النَّاسِ يَغْتَلِمُونَ مِنْ بَعُوكُمُ وَصَنَى تَجْتَهِ عُوْنَ عَلَى الشَّاسِ يَغْتَلِمُ النَّاسُ عَلَيْهِ وَكَالَّمَ اللَّهُ السَّاسُ عَلَيْهِ وَكَالَّمَ اللَّهُ الْمَعْلِيمَ اللَّهُ السَّاسُ عَلَيْهِ وَكَالَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنِ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَا اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الل

حضرت عرضی الله عنه نے حضرات صحابہ رضی الله عنهم سے فرایا ۔ تمہیں آنخفنور مسلے الله علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے اور کسی سئلہ میں تمہارے اختلاف یا تفاق پر تب ہوگا۔ اس طرح حضرت عمرضی الله عنه نے ان کو اس طرف متوجہ کیا ۔ حضرات صحابی نے فرمایا کلاملز کو منین میں اللہ عنہ نے ان کو اس طرف متوجہ کیا ۔ حضرات صحابی نے فرمایا کلاملز کو منین ایسی کے بیار تھی ہے ۔ اس سئلہ پر آپ اپنی دائے دیں ۔ حضرت نے فرمایا کہ بلکہ تم اپنی رائے بتلاؤ یقیناً یس بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں ، تو حضرات صحابی نے باہمی غور و خوض کے بعداس امر پر اتفاق کیا کہ جنازہ کی بھی چا دیکھیے تا ہمان نے باہمی غور و خوض کے بعداس امر پر اتفاق کیا کہ جنازہ کی بھی چا دیکھیے تا ہمان ہوا۔

عیدالاضحی وعیدالفظ کی چار تکبیروں کی طرح اور اس پر سب کا اتفاق ہوا۔

عیدالاضحی وعیدالفظ کی چارتکبیروں کی طرح اور اس پر سب کا اتفاق ہوا۔

طرشدہ چے تکبیرات عیدین کے مشابہ قرار دے کر تعیین کر دی گئی ہے۔

طرشدہ چے تکبیرات عیدین کے مشابہ قرار دے کر تعیین کر دی گئی ہے۔

(۱۳۹۹) ممحل تحبیرات طریقه نماز کے ذیل میں گذراکہ پہلی رکعت میں تنجیر تحربمیہ کے بعد ثنار پڑھ کر فاتحہ سے پہلے تین تکبیر یں زائد ہیں اور بچرد کوع کی تکبیر سمیت پہلی رکعت میں پائچ تنجیریں ہوئیں دوسری رکعت میں فاتحہ وسور ہے کے بعد تین تکبیر میں زائد کمیں اور

چو تھی تکبیر کہ کرر کوئ کریں۔ ملاحظہ ہو،

عَنْ الْمِيْ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْ اللهُ النّهُ مَا الكُونِ النّكُولِيةِ مِن الْمِيْدِ الْكُولِيةِ الْكُولُولِيةِ الْكُولُولِيةِ الْكُولُولُ فَهُسَّا فَي اللّهُ الْمُعَيْدِ الْكُولُولُ فَهُسَّا فَي اللّهُ الْمُعَيْدِ الْمُولُولُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِيدِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

حفرت عبدالله بن مسعو درصی الله عنه فرماتے بیں کہ عبدین کی نمازیس نو تکجیر لوں ہیں۔ پہلی دکھت میں یا پنج تنجیریں قرارت سے پہلے اور دوسری دکھت میں چارتا کہ بنای دکھت میں یا پنج تنجیر میں قرارت سے پہلے اور دوسری دکھت میں چارتا کہ بعد رکوع کی تنجیر سمیت اور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے بہت سے دبیر صحابہ کا بھی بہی مسلک ہے۔

رس خطب عیدین ناز کے بعب د د وخطبہ برخصنا پرارے بی صلی الشرعلیہ وسلم کی پراری سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ دسلم اس خطبہ میں وعظوں نصیحت فرماتے اور دوخطبوں کے درمیان ذرا بیچڑجاتے۔

مُنْ أَنِيْ سَعِيْدِ الْحُنْدُرِيٰ رَضِيَ الشَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ الشَّهِ صَلَّى الشَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ الشَّهِ صَلَّى الشَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَنْعَى الشَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَنْعَى الشَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَنْعَى الشَّهُ اللَّهُ الْمُنْعَلَى الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ربعناری: اَلْحُسُرُوجُ اِلْیَ الْمُصَلِیْ اللّه علی اللّه اللّه علی اللّه الل

عَنْ عَبُدِ اللّهِ أَنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَخُطُّبُ الْخُطْبَ بَنِي وَهُوعًا بِعُمُّ وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْهُ مَا كَانَ يَخُطُّبُ الْخُطْبَ بَنِي وَهُوعًا بِعُمُّ وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْهُ مَا بِحُبُلُوسِ. (إِسْنَادُلا صَحِيْحٌ مِنْ طَرِيْقِ بَشْسٍ)

(ابن ضريبةعددالخطب في العيدين)

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں که دسول الله صلی الله علیہ دسلم کھڑے ہوکر دوخطب دیاکرتے تھے اور دونوں کے درمیان فرق کے یہے ذرا بیچھ جاتے۔ مسافر کی تنساز

جب سی شخص کاار آدہ اپنے علاقے سے الر تالیس میل دور ہوجانے کا ہمو
اور وہاں پہنچ کر تقریبًا بیت درہ دن قیام کاارادہ ہولو اپنی آبادی سے نکلتے ہی شماز
میں تعرفر علی کردے تاآنکہ وابسی پر آبادی کی صدود میں داخل ہمو۔ قصر کہتے ہیں چار رکعت
والی نماز کو دور کعت پڑھنا، جیسے ظہر، عصر، عشامر کی نماز۔ اس طرح و تر، ارشاد
دالی فرض نماز میں قصر نہیں ہے جیسے فجرا ورمغرب کی نماز۔ اس طرح و تر، ارشاد
د بائی ہے۔

وَإِذَ اصَّرَبُتُمْ فِي الْكَرُضِ فَكَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقَصَّرُوا مِنَ الصَّلَوْةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَغْنِتَ كُمُ الَّذِيْنَ كَصَرُوْ الِنَّ الْكَافِرِيَّ كَانْوُ الكُمْ عَدُوَّا مَتْبِينَا . راساء: ١٠١) اورجب تم زين سِ سفر كروتو تم براس باب س كوني مضالقة بنيس المناه

اورجب مردیا کرو۔اگر تمہیں اندلیشہ مہو کہ کافر تمہیں۔ تا میں گئے۔ بیشک کافر تمہاسے میں کمی کر دیا کرو۔اگر تمہیں اندلیشہ مہو کہ کافر تمہیں۔ تا میں گئے۔ بیشک کافر تمہاسے کھلے دشمن ہیں۔

عَنْ يَعْلَى بَنْ الْمُسَّلَّةُ قَالَ قَلْتُ لِعُمَرَنْنِ الْخَطَّابِ لِيرَالُمُ الْمُسَامُ اَنْ تَتَقَصُّرُوْامِ نَ الصَّلُوقِ إِنْ خِفْتُمُ الْأَيْفِ الْمُوالِدِينَ الموالِ

قَصَّدُ أَمَنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبُتُ مِنَّا عَجِبْتُ مِسَفَهُ فَسَأَ لُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَ ذَلِكَ فَمَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَافْبُلُواْ صَدُقَتَهُ

(مسلم: صَلاقً الْيُسَامِرِين)

حضرت بعلی بن المرید کہتے ہیں کہ ہیں نے حضرت عمر رضی اللّٰہ بحت ہے وض کیا کہ اگر تمہیں کفار کا خطرہ ہو تو نماز میں کمی کرنے سے تم بر کوئی حرج نہیں اور اب تولوگ کفار سے محفوظ ہیں (لہذا قصر کا حکم باقی ہے یا نہیں) حضرت عمر ضی اللّٰہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی اس جیزے سے تعجب ہوا تھا ہیں نے رسول اللّٰہ صلے اللّٰہ علیہ وسلم سے اس بارہ ہیں او جھاتو آپ نے فرمایا کہ یہ مہولت اللّٰہ تقالے کی طرف سے صدقہ ہے اللّٰہ تقیالیٰ کے صدقہ کو قبول کرو۔

مسافت قصر

کم از کم کتنے کم سفریس قصر کی اجازت ہے اس سلسلہ کی اکثر دوایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہی معلوم ہوتا ہے کہ رواگر الاتالیس میل یا اس سے زیادہ سفر ہوتو قصر کرے ورنہ نہیں بچونکہ اکثر روایات میں چار ہر د کا لفظ آتا ہے۔ اور ایک برد بارہ میل کا ہوتا ہے۔ د مختار الصحاح للرازی ہ

١٢ ١١ ١٨ - ١١ دو واضح رب كرمهميل كي مسافت تقريبًا بإ ١٥ كيلوميط

عَنْ مَّ اللَّهِ النَّهِ النَّهُ المَعَ الْمُ النَّهُ عَدْ دَاللَّهِ الْمِنْ عَبَّاسِنٌ كَانَ يَفْصِرُ الصَّلَوٰ مَنْ مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِهِ بَرَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَنَّةَ وَعَسْفَا فِ وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَنَّةً وَعَدَّقَا فَا مَا لِلْكُ وَذَلِكَ الْمَالِكُ وَعَلَيْهِ اللَّهُ وَذَلِكَ الْمَالِكُ وَذَلِكَ الْمَالِكُ وَعَلَيْهِ اللَّهُ وَذَلِكَ الْمَالِكُ وَذَلِكَ الْمَالِكُ وَذَلِكَ الْمَالِكُ وَذَلِكَ الْمَالِكُ وَذَلِكَ اللَّهُ وَذَلِكَ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْمَالِكُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

لایکھٹے والنّہ کی سور نے دالسّک کالصّد لوۃ کہ تی ہے ہوئی السّک کو السّک کالصّد لوۃ کہ تی ہے ہوئی کو سے مجھے والک بیتے ہے کہ کہ کا وَک بیتے ہے کہ اللّہ کا اللّہ کا اللّہ کو اللّہ کہ کہ اللّم کا لکتے ہوئے ہے الله مالک نظر اللہ عنہ اللہ عن

محدم محرمه سے جدہ کا فاصلہ ۲ مکیلومیٹر ہے اور مکہ سے طالق کا فاصلہ تقریبًا مہ کیلومیٹر جب کہ مکہ اور عسفان کی درمیانی مسافت ، مکیلومیٹر ہے۔

ڰٲؽٵڹؽؙۘۼؠٛڔۣٷۧٳڹؽ۠ۼۺؚۜٳڛۯۻؚؽۘٵڵڷ۠ۿؙۼٮٛٛۿؠؘٛؽڠؖڝؚۘڗٳڣ ٷؿڣٝڟؚڒٳڣۼٛۜٲڒؽۼڿۺڒڿؚۅڝؽڛۺۜڎؘۜڡٞۺۘۯڡؘڒٛڛڂٵ؞

ر بعناری، بین کیم ٹیقیسوالٹ کا بین کیم ٹیقیسوالٹ کا بین کیم ٹیقیسوالٹ کا بین عمرا در عبداللہ بن عباللہ بن عمرا حضرت عبداللہ بن عمرا در عبداللہ بن عباللہ بن عباس رضی الله عنہ حیار بر دکے لمبے سفر میں نماز قصر پرطیصتے اور روزہ افطار کرتے اور چار بر دسولہ فرکنے کے برا بر ہوتے

- 0

(اورایک فرسخ بین میل کا بوتاہے ہم برد = ۱۱ فرسخ سیل مرمیل میں بی عین بین عَبّاس رَضِی اللّٰ اللّٰهُ عَنْهُ مِنَا النّٰهُ شُعِلَ اَنْقَصِلُ الصَّلَاةَ إِلَىٰ عَرْفَ فِي اللّٰهُ عَنْهُ مِنَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ ال

حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے پوجھا کیا کہ مکہ مکر مہسے عرفات تک جاتے ہوئے نماز میں قصر کرلیں؟ آپ نے فرمایا ،، نہیں ،، البتر مکہ سے عسفان ،جدہ طالف جیسے سفر میں قصر کر سکتے ہو۔ جمہورسلف ومی تمین کامسلک

تناوالتدام تسرى : فقادى تنائيه، ج اصــ٧٢٣

ان سب روایات سے معلوم ہواکہ ۴۸ مبل بااس سے زاکد سفر میں نمازِ ققر پڑھ سکتے ہیں اس سے کم مسافت میں بنیں . نیز بہ کربستی کی آبادی سے نکل کر قصر شروع ہموجا آباہے اسی لیے آپ صلی الشرعلیہ وسلم جب کہ مکہ کے لیے رحمت سفر باند صفتے تو مدبینہ سب باہر ذوالحلیفہ چہنچ کر قصر نماز برط صفتے۔

رب میں منفق لی بین منفق ایک میں جگہ بیندرہ دن بیااس سے زیادہ کھیں ہے کی بیت کولی تو تعارفہ کی بیت کولی تو تعارفہ کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت اور اگر صحتی بروگرام نہ بن سکے بلکہ آج اور کا بی جیکر بس بیندرہ دن کی بچائے انبیس دن پانہمینہ بھی تیا م ہوجائے تو تعرکر تاریب ، اس لیے آئے خضور صبلے اللہ علیہ وسلم سے مختلف مدتیں منفق لی بین منفق لی بین منفق لی بین منفق لی بین مخفرات صحابہ جونکہ اس کے اسباب دعوا مل سے دا فقت ستھے مدتیں منفق لی بین منفق لی بین مخفرات صحابہ جونکہ اس کے اسباب دعوا مل سے دا فقت ستھے

کے اکفول ان سرب کوسامنے رکھتے ہوئے ایک اوسط مقدار " بیندرہ دن متعین فرما دی. ملاحظ ہو۔

عَنِ ابْنِ عُهَدَ وَإِبْنِ عَبَّ اسِن رَضِى اللَّهُ عَنَّهُمْ أَنَهُمْ اللَّهُ مَا أَنَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ ال قَالَا إِذَا عَتَدِمْتَ وَفِي نَفْسِكَ اَنْ تَقِيبُمْ بِهَا حَبْسَ عَشَرَ مَنْ لَكُةً فَا كُبِلُ الصَّلُولَا . (المعنى ج موث صَلَالَةُ الْمُسَافِلِ ) حفرت عبدالله بن عمراه رخضرت عبدالله بن عبال مضى الله عنه مرات عبدالله بن عباس مضى الله عنهم فرمات بي كم جب سى جكة تمها دا بندره دن عمر نه كاادا ده مو تونما ذم ممل يوهو.

عَنِ بِنِ عُمَّرَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمُ اَکَّهُ مَا اَکَمُنُ اَفَامَ خَبْسَةً عَشَرَدُومًا اَبِتَهَ الصَّلُولَة و يَرْصِدَى فِئ كُمْ تَمْضُرُ الصَّلَاةَ) حضرت ابن عمرضی الله عنها فراتے بیل کہ جوشخص بیدرہ دن مظہر نے کی نیت کر ہے دہ اور ی نماز راسے۔

(۲۲۴) جمع بين الصّلاتين

یعنی دو نمازول کواکتھا کرکے جیسے ظہروعصرا ورمنخرب وعشار کو ایک ساتھ پڑھنا اس کی دوصور تیں ہیں

اول - جبع تقتدیم یا جبع تا هنین دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے نماز پڑھنا یا بہلی نمساز کو سے پہلے نماز پڑھنا یا بہلی نمساز کو مرکز کرکے دوسری نماز کے وقت میں پڑھنا بیسے مغرب وعشاء کو عشاء کے وقت میں پڑھنا بیسے مغرب وعشاء کو عشاء کے وقت میں پڑھنا بیسے مغرب وعشاء کو عشاء کے وقت میں اکھا پڑھنا۔

دوم برجمع ظاہری لیعنی پہلی نماز کو وقت کے آسخری حصہ میں اور دوسری نماز کو وقت کے پہلے حصہ میں پڑھ لینا اس میں بظاہر دونمازیں اکسٹی پڑھی کسیوں

کیکن دولوگ اپنے اپنے مقرررہ اوقات کی پڑھی کین جیسے ظہر کا وقت ایک بیجے سے چار بیجے تک ہوا درعمر کا وقت چار بیجے سے غروب افتاب تک توظہ۔ رکو یونے جار بیجے اورعمر کو چار بیجے پڑھنا۔

المرام جمع بين الصلاتين كاكيا حكم بيع؟

(د) الشريعيانے نے ہر ہر منیاز کا وقت متعین فرمایا ہے۔ اس ليقب ل

از وقت نماز بهیں ہوتی اوربعدار وقت قصنار شمار ہوتی ہے۔

حق کے میدان جنگ میں عین لڑائی کے وقت نماز خوف پڑھنے کا حکم ہے نہ
یہ کہ نمازوں کو ہاہم جمع کر کے بڑھا جائے اوراگر لڑائی سخت ہوا در نماز میں آئی تاخیر
یوجائے کہ اس کا وقت ہی جا تارہے تو وہ نماز قضار شار ہوگی اس کوجمع تاخیر کا
عنوان نہیں دیاجا سکتا۔ اسی لیے جنگ خندق کے موقع پرجب آنجنا ہے مالڈ علیہ
وسلم اور حضرات صحابۃ کی بعض نمازوں میں تاخیر ہوگئی تو آپ صلی الشرعلیہ وسلم اور حضرات صحابۃ کی بعض نمازوں میں تاخیر ہوگئی تو آپ صلی الشرعلیہ وسلم کی یہ کی افتہار فرمایا، اگر اس کوجمع تا خیر کا عنوان دینا ممکن ہوتا تو آپ صلی اللّه علیہ
وسلم کی یہ کیفیت مذہوتی۔

ارشادربانی ہے:

اِنْ الصَّلَاةَ كَانَتُ عَلَى الْبُؤُهِ مِنِيْنَ كِتَابَّا مَّوْقِقَا وَالنَّا الشَّاءَ ١٠٣٠)

عَنْ اَبِي قَلَى كَارَلُوا بِالنَ والول بِر بَابِرَى وقت كے ساتھ رَض ہے ۔
عَنْ اَبِی قَتَادَةً وَقِیلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

واضح رہے کہ جمع بین الصلاتین کی جتی روایات منفول ہیں وہ جمع ظاہری کی ہیں تیام روایات کے تفصیلی تجزیہ کے بعد یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ البتہ دوران جھمون عرفات ہیں جمع تقدیم د ظہر کے وقت ہیں ظہر وعصر) اور مز دلفہ بیل جمع تاخر (عشار کے وقت ہیں مغرب وعشاء) رسول اگر مسلے اللہ علیہ وسلم سے تابت ہے لہنداان مقامات کے علاوہ ایسے قیاس سے نماز ول کے اوقات ہیں تقدیم و تاخیر کا اختیار مسی کو بہنیں ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت اس سلسلہ میں بڑی واضح ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الصَّلُولَةَ لِوَقْتِهَا إِلَّابِ جَنْعِ مُنْزُهَلَفَةُ وَعَرَفَاتَ (نساقً) حضرت عبرالله رضى اللهعنه فرمات بين كدنني اكرم صلى الشرعليبروسلم كي عادت مبارکہ بروقت نماز پڑھنے کی تھی مگرمز دلفہ اور عرفات میں جمع کر کے پڑھتے تھے۔ كَتَبَ تُعَنَّالُ إِلَى عَامِلِ لَهُ "شَلَاثٌ مِّسَى الْكَبَايِسُ ٱلْحَبْمُعُ بَيْنَ الصَّالُوتَيْنِ إِلَّا فِي عُنْدُرٍ، وَالْفَكَارُمِ فَالنَّهُمُّ وَالنَّهُمُّ (بيه في: ذكر الأَتْرِفِي أَنَّ الْحَبَعَ مِنْ عَيْرِعُ ذَٰدٍ) حضرت عمرض نے اسے ایک گورنر کو لکھاکہ نین گیاہ بہت بڑے ہیں بلاعذر دونما زوں کوجمع کرکے برطھنا سیدان جنگ سے بھاگنا اورکسی کی چیز کو جھینا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ دَضِيَ اللَّهُ عَنْ مُعَنْ أَنْ مَا زَأَيْتُ السِّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ صَلَّىٰ صَلَاةً بَعَنْ يُرِمِنْ قَاتِهَ اللَّهِ صَلَوْتَكِنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَعْنِ بِوَالْعِشَّاءِ وَصَلَّى الْمَحْ وَالْعِشَّاءِ وَصَلَّى الْمَحْ وَالْ

حضرت عبداللله رصنی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے کہی بھی رسول اقد سسے اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھاکہ ایپ نے نماز کے اصلی وقت کے بغیر کوئی نمن از طبحی ہو، ہال دونمازیں کہموسم جج میں ایپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب وعشار کو جمع فرماتے اور فجر کو معمول کے وقت سے بچھ پہلے ا دا فرماتے ۔

(AN) -22 91/2

اگرسفر کی حالت میں پاکسی اور صرورت کی وجہ سے جمع ظاہری کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ جونکہ اس میں پابندگ وقت کا لحاظ رہتا ہے۔ عرفات و مزدلفہ کے علاوہ جمع بین الصلا تین کی جور دایات بنی اکر م صلے اللہ علیہ دسلم سے منقول ہیں وہ جمع ظاہری کی ہیں اور اس کا واضح قریبذیہ ہے کہ ایٹ نے ہمیشہ ظہر وعصراور معزب وعشار کو جمع کیا کہ جمع ظاہری کے لحاظ سے یہ حمکن تھا۔ جب کہ ایپ نے کبھی تھی فجر وظہر کو جمع کہا کہ جمع ظاہری کے لحاظ سے یہ حمکن تھا۔ جب کہ ایپ نے کبھی تھی فجر وظہر کو جمع نہیں کیا جونکہ یہاں اوقات کی رعابت نہیں رہتی۔ ملاحظ ہوں۔

عَنَ النَّ النَّهِ النَّهُ عَنَ النَّهِ عَنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَلِيَ الْالْمُ عَلَيْهِ وَلِسَلَمُ إِذَ اعَحَبِلَ عَلَيْهِ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَى النّلَهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل

يهى وجه ہے كەبعض د فعدائے صلى الله عليه وسلم نے خوت وسفر كے عذر كے

رمسلم، اَلْجَبُعُ بَيْنَ الصَّلَاتَبْنِ فِي الْحَصَّرِي حضرت ابن عباس رضى الله عنه فرمات بين كهايك و فعه رسول الشرصلي الله عليه وسلم في مدينه منوره بين ظهر وعصركو ملاكر پرهها. حالانكه يسى خطره ياسفركي حا

مله مشهورغیرمقلد محقق علامه مبارک پورگ حضرت ابن عباس رضی الشرعنها کی اس روایت کی بابت فیّادی نذیریه می<del>ن لکھتے</del> ہیں :۔

اس حدیث میں الصلا تین سے مراد جن صوری ہے بین ظرکواس کے آخر وقت میں اور عمر کواس کے اول وقت میں بڑھا دعلی بذالقیاس مغرب و عشار کو بڑھا۔ اسس ہواب کو علامہ قرطی ہے لیہ ندکیا ہے اور امام الحریمی ہے اور این کسیدالناس نے اس کو قوی بتایا ہ این الما بستون اور طحاوی نے اس کے ساتھ جزم کیا ہے اور این کسیدالناس نے اس کو قوی بتایا ہے اس وجہ سے کہاس حدیث کے راوی الوالشوشا، رجبنوں نے اس کو حضرت این عباس سے آتا کیا ہے ) کا بھی ہی خیال ہے کہ اس حدیث میں تبع سے جمع صوری مراد ہونامتین ہے۔ نبل میں لکھتے ہیں کہاس حدیث میں جمع سے جمع صوری مراد ہونامتین ہے۔ خور ندیر سین دہوی، فاوی ندیر میں دہوی، فاوی ندیر میں مراد ہونامتین ہے۔

ر تھی۔ الوالز بیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید سے پو جھاکہ ایپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایساکیوں کیا ؟ حضرت سعید نے جواب دیا کہ: ہیں نے بھی یہ بات حضرت ابن عبال رضی اللہ عہما سے پوچھی تھی تو انھوں نے بتایا کہ ایپ صلی اللہ علب وسلم کا مفقب تقاکہ لوگ تنگی میں مبتلارنہ ہموں ۔

(۵۲) چاندوسورج کین کی نماز

رخمۃ للعالمین سے الشرطیر و کے منظم اصولوں کے تابع ہے اور سورج و چاند کا گربن نظام فلکیات اللہ تقرب لے کے منظم اصولوں کے تابع ہے اور سورج و چاند کا گربن لگنا عجائبات قدرت اور اس کی نشا نیوں بین سے ایک نشائی ہے کہ آج الشرائع کے سورج یا چاند کو مکمل یا جزوی طور پر تھوڑے وقت کے لیے بے لور کیا ہے جب چاہے گا مکمل ہے لور کر دے گا۔ اور جس طرح یہ گر، تن لگانے یا ہٹا نے بیس کسی کا دخل نہیں اس طرح باقی کا کنات میں بھی کسی کا کچھ اضیار نہیں ہے، آس میں کسی کا دخل نہیں اس طرح باقی کا کنات میں بھی کسی کا کچھ اضیار نہیں ہے، آس میں اللہ بھی سے ڈرو، نیز آ نحفور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امرائی کے سامنے جھکو اسی سے ڈرو، نیز آ نحفور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امرائی کے سامنے حقیقت سے دوستاس کرایا کہ کسی کی موت وحیات کے انسوس یا خوشی میں یہ گربن نہیں لگرا۔

الترنف الى نے كائنات كے ہر ذرّہ كواپ نے منظم نظام سے منسلك كرر كھا ہے اورجب وہ خو داس نظام كے تسلسل ميں ذرہ سافرق بھی ڈالتے ہیں تو موجو دات پراس كااثر ایک منطقی عمل ہے كہرى بینا ئی ضائع ہوگئی بسی كاحمل ساقط ہوگیا، کسی برعجیب وغریب مرض كاحملہ ہوا الترنعالیٰ جس كوچا ہیں جحفوظ كھیں جس كوچا ہیں مجتفوظ كھیں ۔

اسى لئے محسن النسانیت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جو بنی سورج وجاندگر من

Website: http://www. allimagetool.com سَلِّهُ تَو خَالِينَ كَانَات كَيْ طُوف مُتَوْجِرَ بُوجًا وَ إِد وَرَكِعَتْ نَازَيْرٌ هُو اورالتَّرْتِعَالَىٰ سے

یکے تو خالبت کا کنات کی طرف متوجہ ہوجا ؤ، دورکعت نماز پڑھو اور الشرتعالیٰ سے دنیاو آخرت میں امن دسسلامتی کی دعاما نگو تا آئکہ سورج وجاندا پین طبعی حالت پر آجائیں۔

عَنَ إِنْ مَسْعُوْدِ رَضِى اللّه عَنْ مُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَنْ الله عَلَى الله عَسلَى الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله ع

رمسلم: اَليِّدَاءُ الصَّلَوٰةُ الْكُسُونِ)

حضرت الومسعو درضی الشرعنه سے روایت ہے کہ رسول الشرصلے الشرعلیہ وسلم نے فرمایا ہے شک سورج و جاندکسی کی موت کی وجہ سے بے نور تہیں ہوتے البتہ یہ دولوں الشرتعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جب تم یکیفیت دیکیفوتو الشر لغالیٰ کے حضور سیس ہو کر نمازیڑھو۔

عَنْ تَبِيْصَدَ رَضِكَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَسَفَتِ السَّهُ سُ وَنَجُنْ وَ الْكَالَةُ الْكَسَفَتِ السَّهُ سُ وَنَجُنْ وَ الْحَدُينَةِ الْخُدُلِثَ مَعَ رَسُنُولِ اللهِ مِسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَدِينَةِ فَحَدَرَجَ فَرِعًا يَبَعُهُ اللهُ هَمَا اللهُ هَا اللهُ مَا اللهُ هَا اللهُ مَا اللهُ هَا اللهُ هَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ الله

(نسائى: صَلَاكُ ٱلكُسُونِ)

حفرت قبیصه رضی الله عند فرمات بین که هم رسول الله صلی الله علیه درسلم
کے ہم اہ مدینہ میں سختے که سورج گر بن ہوگیا۔ آپ گھراکر جلدی سے باہر نکلے اپنے
کیرے کو کھنچتے ہوئے اور دورکعتیں خوب لمبی پڑھیں۔
عین النظم بنان بنی بَسِتْ بَیْرُانَ السَّبِی صَلَی الله عَدَیْدہ وَسُلَم

صَلَيْتُهُ هَا وَ الْكُسُوتِ) وَسُائَ: صَلُولُو الْكُسُوتِ) حضرت تعان بن ببتير رضي الترعنه سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الشجلیہ وسلم نے فرمایا جب سورج و جاندگر بن بوجائے تواس کیفیت پر نماز پڑ کھوجس طرح تم نے یہ آخری نمازیر هی ہو (نماز فجر کی طرح) المال المال

استشقار کہتے ہیں،الٹر تعالیٰ سے بارش مانگنا.

بارش الله تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے ، جب لوگ زیاد ہ گناہ کرنے لگتے ہیں تو تمہمی کبھی تنبیہ کے لیے اوٹٹر تعالیٰ ہارش کور دک دیتا ہے، یا کم کر دیتا ہے جس کا براہ راست اثراس علاقه کی زراعت معیشت جسحت وصفاتی پر میرتا ہے یہ صرف اسی ليے كەمعانثرہ اپنااحتساب كرے اور اپنے مولی كے حضور بیس ہوكر اپنے تصور كی معاتی مانگ ہے اور آئندہ کے لیے ارتکاب گناہ سے بازر سنے کاعبد کر کے بارش کی دعامانگے۔الشرتعالیٰ خرور باران رحمت نازل فرما میں گے۔استسقار کے مختلف طريقة منقول بين سي ببترط بقريب كه:

(۲۲۷) استسقار کا پهلاطرلقه

دوركعت نمازا ستسقاريا جماعت يره صاور جماعت ميس سي نيك و صار محسخص اماست کرے نماز کے بعد خوب عاجزی وزاری سے گرط گرط اکر دعا مانگے اورنیک فال کے طور پراین اور صنے والی جادر کارخ بدل نے دائیں جانے کو بائیں اور بائیں جانب کو دائیں جانب کرلیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو اینے رحمت والے باد لوں کارخ ہماری طرف کر دے۔

عَنُ عُبادِبْنِ تَشَيْمٍ عَنُ أُمَّهِ قَالَ حَرْجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَى الْمُصَلِّي فَاسُتَشْفَى وَاسْتَقَبَّلُ الْقِبْلُةُ وَقِلْهُ

Website: http://www.allimagetool.com رِدَّاءَهُ رَصَلَى رُكُعتَيْنِ. رَصِلْمَ: صَلْوَةُ الْإِسْنِسْفَاءِ) عن رَفْعَ وَصَلَى الْمُعْلَى وَصَلَّمُ عَلَى وَسَلَّمُ عَلَى وَسَلِّمُ عَلَى وَسَلَّمُ عَلَى وَسَلَّمُ عَلَى وَسَلَّمُ عَلَى وَسَلِّمُ عَلَى وَسَلِّمُ عَلَى وَسَلَّمُ عَلَى وَسَلِّمُ عَلَى مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَمِسْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلِمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِمُ اللّهُ الْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ كى طرف تشرلفُ لائے ( نيمنسجد سے ايک ہزار فسطے دور کھلی جگر تھی فتح الباری) ا وربارُش کی دعا ما نگی قب لمرخ ہوئے اپنی چادر کا رُخ بدلا ا مرور کعت Vice 8.

> عَنْ ٱبِيْ هُ رَيْزَةَ رَضِيَ اللَّهِ مُعَنَّ أَهُ ثَالَ حَدَ حَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى الله عُلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمًا لَّيْ مُسَمَّع وَصَلَّى بِنَا رُكُعتَيْنِ مِلْاَ أَذَانِ وَلَا إِمَّامَةٍ. ثُنَّمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللَّهَ وَحَسَّوْلَ <u> وَجُهَهُ لَا نَحْوَالُمِّبُلَةِ رَافِعًا شَّ</u>دَيْهِ مُثَمَّ قَلَّبَ رِدَآ ثَلَهُ فَعَعَلَ الْآئِيْمَنَ عَلَى الْآئِيْتِ وَالْآئِيْتَرَعَلَى الْآئِيْمَنِ.

(ابن ماجه، مَاجَاءَ فِيْ صَلَا لَوَ الْإِسْتِسْقَاعِ)

حضرت ابو ہریر ہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی اکر مصلی اللہ علیہ ملم استسقار کے لیے نکلے اورا ذان واقامت کے بغیرد ورکعت کازباجاعت پڑھائی۔ پهرېمين نصيحت کې اور دعا کې . پېرقب له روېوکر با تھ انتھا کر د عامانگی . پېراين چادر كارخ بدلا. دائين طرف كو بائين كنده بير اور بائين جانب كو دائين كنده بركيا.

(١١٠٠) استسقار كادوسراط يقر

خطبُ جمعہ کے دوران ہارمش کے لیے د عاکرِنا بھی آیصلی الشرعلیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک د فعدد وران خطبہ ایک دیماتی شخص نے آگر ہارش نہونے كي شكايت كي أي صلى الته عليه وسلم ف بارش كے ليے دعاكي، فورًا بارش شروع ہوگئی۔ دوسرے جمعہ پھرو ہی دیمانی دوران خطبہ آیا اور عرض کیا کہ پارسول الشہ صلى التَّه عليه وسلم بارش ہوگئ اب ركنے كى دعا فرما ئيں ۔ آپ صلے التَّه عليه وَلم نے

پڑھاکرو، وریزسال میں ایک عربتہ وریز کم از کم عمر میں ایک عربتہ تو پڑھ ہی او۔ (الوداؤد- صلاۃ النتہیج)

جنءالمقراء لا للبحارى: روالامختصور

## كازاستجاره

(۱۵) جی بھی کوئی اہم کام در بیش ہوتو دورکعت نمازنفل بڑھ کر دعائے استخارہ کرتارہ سے ان شارالشراس کا م کے کرنے یانہ کرنے کی بابت شرح صدر ہوجائے گا برنمازا وردعاکسی بھی مناسب وقت بیں بڑھی جاسکتی ہے۔ آئنحفورصلی الشرعلیہ وسلم بڑے اہمام سے بیمل حضرات صحابہ کرام رہ کو بتایا کرتے ہتے۔ تعض بزرگان دین کے تجربہ میں یہ بات بھی آئی ہے کہ اگر دات کو سونے سے پہلے سات دان تک سے بیملے سات دان تک بیمل کیا جائے توا ان شارالشراس دوراان متعلقہ کام کی بابت خواب میں کچھ اشارہ یوجائے گا یہ برجائے گا یا بھرطبیعت کا میلان ورجائی ایک طرف ہوجائے گا۔ بس وہی کام کرے ان شارالشراسی میں خیرو کھلائی ہوگی۔

حفرت جابر رضی الشرعمة فرماتے ہیں کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم ہیں ہرکام میں استخارہ کرلینا سکھاتے تھے۔ جیسے کہ قرآن کی سورۃ سکھانے ہوں. آپ فرمانے کہ تم بس سے جب کوئی کسی اہم کام کا ارا دہ کرے تو دورکعت نفل نمیاز پڑھ کریے دعا پڑھے۔

> الله مُمَّالِيَّ أَسْتَحِنْ يُركَ يِعِلْمِكَ وَاسْتَعْتُدِرُكَ يِعَتْ وَرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضَلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَعَدِّرُ وَلَاَ الْعَرْوَلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَعَدِّرُ وَلَاَ الْعَدُرُ وَلَاَكُمُ الْعَيْوَبِ الله مَّ إِنْ كُنْتَ مَعْنَامُ الْعَيْوَبِ الله مَّ إِنْ كُنْتَ مَعْنَامُ أَنَّ وَلَالله مَا الله الله مَا المُنْ الله مَا الله مَا الله مَا المَا المَا المَا الله مَا الله مَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المُنْ المَا المَ

Website: http://www.allimagetool.com هـــذا الْدُمُــرَحَنــيُرُكِيْ فِيُ دِيْـنِيْ وَمُعَاسِتْكُ رَعَاقِبْكِةِ المَـْرِئُ

هٰ ذا الام رُخْنَيْرِ فِي فِي دِينِي وَمَعَاسِتِي وَعَاقِبَهِ المسْرِي (أَوْعَتَ الاَمْسَرِي وَاحْبَلَهُ) عَاصَّتِدِرُولُ فِي وَلَيْسِرُولُ الْمُسْرِي وَاحْبَلَهُ) عَاصَّتِدِرُولُ فِي وَلَيْسِرُولُ الْمُسْرَقُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

(معنارى: مَاجَآءُ فِي التَّطُوَّعِ مَثَّىٰ)

اے اللہ بین تیرے علم کی مددسے بہتر کی کا طالب ہوں اور نیری قدرت کے ہمادے (بیرکام کرنے کی) طاقت مانگتا ہوں اور نیر نے فضل عظیم کا سوالی ہوں کہ قدرت تیری صفت ہے میری نہیں اور مرت تو ہی علم حقیقی رکھتا ہے میں نہیں اور تو ہی لوزت ہی جو بی کرناچا ہتا اور کی اور دنیا و اس کام کو (جو میں کرناچا ہتا ہوں) ہیرے دیے بہتر جا نتا ہے میرے دین ،میری زندگی اور دنیا و اسخرت میں تو اس کام کو میرے مقدر میں کر اور اسے انسان بنادے اور میرے لیے باعد ہے برکت بنا اور اگر توجانی اس کو میرے دین ،میری زندگی ،میری دنیا و آخر سے میں میرے دین ،میری زندگی ،میری دنیا و آخر سے میں میرے دین ،میری دنیا و آخر سے میں میرے دین ،میری زندگی ،میری دنیا و آخر سے میں میرے دین ،میری دندگی ،میری دنیا و آخر سے میں میرے دین ،میری زندگی ،میری دنیا و آخر سے میں میرے دین ،میری زندگی ،میری دنیا و آخر سے میں میرے دین ،میری کو فیق دے اور میرے دل کو اس سے میں میری میں میری کو فیق دے اور میرے دل کو اس سے مطابق کرے دل کو اس سے مطابق کرے دیں ،میری کو فیق دے اور میرے دل کو اس سے مطابق کرے دل کو اس سے مطابق کرے دیں ،میری کو میں کی کو فیق دے اور میرے دل کو اس سے مطابق کرے دیں میں میری کو میں کی کو فیق دے اور میرے دل کو اس سے مطابق کرے دل کو اس سے مطابق کرے دل کو اس سے مطابق کرے دیں ،میری کو میں کو میں کو کھیں کی کھیں کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کھیں کی کو کھیں کے کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کی کو کھیں کو کھیں کی کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کے کھیں کو کھیں کی کھیں کو کھیں

(دوران دعا هلندَ الْاَمْسَرَ كَى جَكَرابِينَ كَامِ كَاذَكُر كُرِ مِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَامِ كَاذَكُر كُرِ مِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

می از گوییر (۲۵۴) الشریف بی نے انسان کونٹ کی ویدی دولوں کی صلاحیتیں دی ہیں اور

کھلائی وہرائی کاراستہ دکھایا ہے تاکیملی تمیز ہوجائے کہ کول شخص صدق دل سے رضا رالنی اورحصول جنت کا خوا ہال ہے اور اس کے بیے عملی حدوجہد کرتا ہے اور کون شخص نفس پرستی کر کے دبیا و آخرت کی کامیا بی سے اعراض کر تاہیے بحضرات ا نبيارعليهم السلام كے علاوہ شرخص سے جيوني برك غلطياں ہوجاتی ہيں بسلمان کی نشان پرہے کہ جب بھی کوئی علطی یا غلطیال ہوجا ئیس آنوا پینے مستقبل سے تاامید یہ ہو، بلکہ تو یہ کرکے پاک صاف ہو جائے کہ ماضی پر نادم ہوا در آئندہ کے لیے سیدھی راه برقائم رسنے کا عمد کرے۔ ارشاد ریانی ہے۔

مُتُلْ يَعِبَادِيَ الَّذِينَ اسْتَرَدُّوْاعَكَ إِنَّا نُفْسِهِمْ لَا تَقْتَعُوْا مِنْ زَّفِهَ آوَاللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَغُفِرُ الذُّلُوْبَ مَِمِنْعًا إِنَّهُ هُوَ

الْغَفُوْدُ الرَّحِيْمِ- دالنوس: ۵۳) آپ كه ديكي ميرے الن بندوں سے جواب تاپ برزيادتى كرچكے بين كه الشركي رحمت سے مااميدىنى بول يقيناً الشرتعاليٰ سب كنا بهوں كو بخش دے گا۔

کہ وہی بخشنے والار حم کرنے والا ہے۔

وَإِنِّيْ لَعُفَّالٌ لِّهَانُ تَابَ وَإِمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُنَّمَّ اهْتَدى (ط١٧١) میں ایسے لوگوں کو بخشے والاہموں جو تو ہر کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں اور

نیک کام کرتے ہیں۔

الغرض اسلام میں توبہ کا بڑا سبیدھا اور آسان رستہ ہے جس کے لیے کسی واسط، سہارے یاسفارش کی خرورت بہیں ریباں ایساکوئی تصور بہیں کہجب تک پا دری کے سامنے گنا بول کا عرّات ز کیا جائے اور مغفرت چیک پر دستحظ رز کرائے جائیں تو بقبول نہ ہو گی اور جنت میں داخلہ نہ ہو گا) بهترسي كه دوركعت نمازيره صكرالله تعالى سيدمغفرت كى دعا مانجكه و طاحظ مو-

(ابوداؤد: بَابُ الْإِسْتِنَغْفَانِ)

حضرت الوبکر رضی الشرعی کہتے ہیں کہ میں نے رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کو یہ فرماتے ہموئے سنا ہے کہ حس سے گنا ہ سرز دہموجائے اور وہ اچھی طرح وضو کرکے دورکعت نماز پر ہے کراستعفار کر ہے توالشرتعالیٰ اس کے گناہموں کو بخش دیتا

ہے۔ بھراتی صلی الشرعلیہ رسلم نے بدایت بڑھی۔

رترجمہ) اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی ہے جا حرکت کر بسیجے یا ایسے ہی تن میں کوئی ظلم کرڈل لئے ہیں تو الٹر کو یاد کر لیتے ہیں اور اپنے گنا ہوں سے معافی طلب کرنے لگتے ہیں اور الٹر تعالیٰ کے سواہ کون جوگن ہوں کو بخشا ہوا وریہ لوگ ۔ اپنے کیے ہموئے پرا صرار ہمیں کرتے۔ در آنخالانکہ وہ جان رہے ہوں۔

## خارجنازه

(۲۵۱۳) دنیامیں ہرانسان کی زندگی طے شدہ ہے۔ مقردہ وقت پر اسے دنیا سے قبر والے گھر کی طرف منتقل ہونا ہے اس کا انتقال کا طبعی صدمہ میت کے احباب واقر بار کو ہوگا۔ اس پر دیشانی کے عالم میں ضرورت ہے کہ ہر کام شریعت کی ہدایات

کے مطابق ہموا ورمبتد عارنہ رسوم و قبائلی رواج سے مکمل اجتناب کیا جائے، وررنہ سب محنت اکارت جائے گی اور بہجائے تواب کے گنا ہ ہموگا۔ (۳۵۴) آخری ملحات کا مستول عمل

جب طالت سے ظاہر ہو کہ موت قریب ہے تو گھر کے ذمہ دار حضرات کو چاہیے کہ مریض کے قریب آ ہمت آ واز سے کلمہ دوہرا بیس ناکہ مبتلائے موت کو بھی خیال آجائے اور وہ بھی پڑھ لے، واضح رہے کہ اس تکلیف دہ وقت میں اس کو پڑھ سے کام حکم منہ دیں کہ شیطی اس وقت میں گمراہ کرنے کی بھر لوپر کو شش میں ہونا ہے۔ بنز تکلیف اور ہوسش وحواس قائم منہ رہنے کے سبب کہیں وہ انکار منہ کرف عن آبی ھے رَبِّر کا منہ کے متب کہیں وہ انکار منہ کرف حسن کے متب کہیں وہ انکار منہ کرف حسن آبی ھے رَبِّر کا منہ کے متب کہیں اور ہوست کے متب کہیں وہ انکار منہ کرف حسن کے متب کہیں اور ہوست کے متب کہیں وہ انکار منہ کرف حسن کے متب کہیں انگلے کے متب کہیں انگلے کے متب کہیں گئے انگلے کے انگلے کے انگلے کے انگلے کے انگلے کے انگلے کی انگلے کے انگلے کی انگلے کے کہ کے انگلے کے کہ کے ا

رمسلم: تلقین المهویتی) حضرت الوہر میر قدرضی اللّه عنه کہتے ہیں کہرسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا ابینے مرنے والوں کو لاالہ الااللّٰہ کی تلقین کیا کرو۔

عَنْ مَعَاذِبْنِ جَبِ حَبَلِ تَالَ قَالَ رَسُولُ الله وَ صَلَّى الله وَ مَلَى الله وَ مَلَى الله وَ مَلَى الله وَ مَلَى الله وَ مَنْ كَانَ المِدْرُكِلاَمِ مِلْ الله وَ الله وَ مَنْ كَانَ المِدْرُقِ الله وَ مَنْ كَانَ المِدْرُقِ مِلْ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ وَالله وَالل

حضرت معاذر ضی الله عنه کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا جس کا اسخری کلام لااللہ اللہ الااللہ ہو گا وہ جنت میں جائے گا۔

(۴۵۵) مموت کے بعد اگرمیت کی آئی میں کھلی ہوں تو بند کر دیں ۔ مطوری کو پیٹی ہے مرنے کے بعد اگرمیت کی آئی میں کھلی ہوں تو بند کر دیں ۔ مطوری کو پیٹی سے باندھ دیں ،اعضار کو سید صاکر دیا جائے اور بچونکہ اس وقت الٹر کے خیاص

فر سنتے موجود ہوتے ہیں اور دعا کرنے والوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ لہندا ان کو پاکسی کو بدد عانہ دی جائے ۔ نیز بآواز بلندا ور مختلف لہجوں کے ساتھ رونے سے گریز کیاجائے کہ اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے

عَنَّ أُومِ سَلْهَ قَرَضِى الشَّهُ عَنْهَا قَالَتُ دَخَلَرسُولُ الشَّهِ صَلَّمَ الشَّهِ صَلَّمَ عَنَ إِلَى سَلْهَ قَ وَحَتَدُ الشَّهِ صَلَّمَ عَنَ إِلَى سَلْهَ قَ وَحَتَدُ الشَّهِ صَلَى الشَّهِ صَلَى الشَّهِ عَنَى الْمَعْ مَنَ الْمُ عَنَى الْمَعْ مَنَ الرَّرُحُ إِذَا قُبِضَ شَقَ المَّالُورُحُ إِذَا قُبِضَ شَعَلَ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَكُوِّ وَكُوُوْكِ فِي اللَّهُ عِنها كَهُمْ آلِي اللَّهُ عِنها اللَّهُ عِنها فِي الْمُلِيّةِ )

حضرت المسلم رضى الشُّرعنها كهتى بين كه الوسلمة كى و فات كے بعد بنى الرم على الشُّرعليه وسلم تشريف لائے تو الوسلمه كى كھلى بموتى آ نكھوں كوبىند كر وائى پھر فسر ما ياكوروح نے جائى جاتى ہے تو آ نكھ اس كود تكھيتى رہتى ہے ۔ پھر جب المل وعيال كے جذبات قالوسے باہر بمونے تو آپ سلى الشُّرعليه وسلم نے فرايا كے حذبات قالوسے باہر بمونے تو آپ سلى الشُّرعليه وسلم نے فرايا كے حذبات قالوسے باہر بمونے قرائد تا كہ مونی الشُّرعليہ وسلم نے فرايا كے حذبات قالوسے باہر بمونے الله البوسلية كى مغفرت فرما مهمديين ميں بھرصلى الله عليه وسلم نے يہ دعاكى « اے الشُّر البوسلية كى مغفرت فرما مهمديين ميں اس كے درجات بلند فرما اس كے بعداس كے اہل وعيال كو الچھا جائشين عطا فرما اس كى مغفرت فرما ، اس كى قبركشا دہ اور وشن كو دے ۔

عَنَ عُهَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ لُهُ عَنْ لُهُ عَنْ لُهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ ا وَسَــ لَّهُ قَالَ ﴿ ٱلْمَيِّتُ يُعَدَّبُ فِي مَتْ بُولِا بِهَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَفِي رُواُ سَيَةٍ كَالَ إِنَّ الْهُيِّتَ يُعَدَّبُ بِبُكَّاءٍ أَهَالِم عَلَيْهِ عَلَيْهِ (مسلم: ٱلْمُيِّتُ يُعَدُّبُ بِبُكَاعِ أَصُلِهِ) حضرت عرضي الشور سيدروايت ہے كہ نبي اكر صلى الشرعليه وسلم نے فرمايا لوح کری کی وج<u>ہ سے میت</u> کو قبر میں عذاب ہوتا ہے اور دوسری روایت میں ہے که گھر دالول کی روپریط کی وجہسے میت کو عذاب ہو تاہے۔ بتازه کی ناز

(۷۵۷) جتی جلدی ہو سکے میت کو عسل کفن کے بعدجار تکبیروں کے ساتھ نمازجنازہ كا ابتهام كياجائے۔ بيہلى تكبير كے بعد ہاتھ باندھ كر ثنار (سبحانك اللهم...) يابطور حدوثنا رسورة فاتحريطه دوسرى نكبيركے بعد باتھ اٹھا كے بغير درود شريف برط ھے اور تنیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعامائکے اور چو تھی تکبیر کے بعد سلام

عَنْ أَبِي هُ مَرْيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَّا أَصْحَابِ لِهِ النَّحِ الشِّحَ الشِّحَ السَّمَ تُنْهَ تَفَدُّمُ فَصَفُّوا خَلْفَنَهُ فَكُ تَبِرُ أَرْبَعِنًا لِ رَبِعَارِي: اَلصَّفُونُ عَلَى الْجَنَازَةِ) حضرت الوہر برة رضى التّنزعمذ كہنتے ہيں كەرسول اللّه صلى الشّرعليبه وسلم نے اپنے صحابہ کو نجاشی کی و فات کی خبردی ، بھرا کے بڑھے حضرات صحابہ نے آپ کسے پیچھے صف بندى كى، آپ صلى الشرعليه وسلم في چارتكبيرس كهيس -(۲۵۷) بہلی تکیسر کے لعد محدوثنار

تمازجنازہ دراصل میت کے لیے دعا ہے،اس دعائی تمہید کے طور پر پہلے

Website: http://www.allimagetool.com

ھروتناو درو دیڑھ کر مدی بیش کیا جانا ہے اس لیے پہلی تنجیر کہ کر ہاتھ کا کول تک

اٹھاکر باندھ نے اور تنا (سبحانک اللہم) پڑھے یا بھر حمد و تنا کے طور پرسور ہ فاتخہ

پڑھ نے دیسے کر حفرت ابن عباس رضی اللہ عہمانے پڑھا) پچونکہ نماز جنازہ بیس
قرارت نہیں ہے دصیبا کہ ابن عمر رضی اللہ عہما سے منفول ہے ) بہی وجہہے کہ تنا

ہرستہ پڑھی جاتی ہے ۔ چونکہ پوری دعا کا آبستہ کرنا ہی بسندیدہ ہے ۔

عَنَ سَعِنْ دِنِي إِنَى سَعِنْ دِالْهَ عُتِيرِي عَنَ أَبِيْ اللهُ اللهُ

(موطامالك: مَا يُعَولُ الْبُصَلِّيْ عَلَى الْجَنَازَةِ)

حفرت معيدكے والد نے حفرت الوہر برة رضى الله عنه سے لوجهاكه آئي نازجنازه كيسے برط معنے ہيں بحفرت الوہر بره رضى الله عنه نے فرما يا كہ بخدا ميں بہيں بنانا ہوں ۔ بن اس كے گھرسے اس كے ساتھ چلول كا جب جنازه ركھ ديا جائے نو ييس بجير كم بركم وثنا اور نبى اكر صلى الله عليه وسلم بردر و دشر بين پڑھ كريہ دعا برط موں كا تا اللہ ہم تا اور نبى اكر م سلى الله عليه وسلم بردر و دشر بين پڑھ كريہ دعا برط موں كا تا اللہ ہم تا اور نبى اكر م سلى الله عب قرار الله بي مائل الله بي مائل من من مور ورضى الله بي من اله بي من الله بي من ال

نیز حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنها نے فرمایا کہ بنی اکرم صلے الله علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں کوئی خاص کلام یا خاص قرارۃ متعین نہیں فرمائی۔ وسلم نے نماز جنازہ میں کوئی خاص کلام یا خاص قرارۃ متعین نہیں فرمائی۔ (۵۸) دوسری تکبیر کے بعد درود شرایت: ثنار کے بعد دوسری تکبیر کے

ا مام دمقت دی سب مائت با ندھے رہیں بار بار کا لوں تک ندا تھا کیں اور تنجیر کے بعد درود شریف بڑھیں۔

(۲۵۹) تیسری تجیر کے بعددعا

حمد و تناوص آلوة کے بعداب تبیسری تنجیر کے بعد میت کے لیے دعا پڑھے، ابوابراہیم اشہلی کے والد کہتے ہیں کہ رسول اگر مصلے الشرعلیبر وسلم جنازہ پریہ دعا برط صفے تقے۔

(ئرم ذى: مَا يَمُولُ فِي الصَّلُولَةِ عَلَى الْمَيِّتِ)

اے اللہ تعالیٰ ہمارے زندوں اور مردوں کو بخش دے۔ ہمارے حاضر وفائنب کو بخش دے۔ ہمارے حاضر وفائنب کو بخش دے ، ہمارے جھولوں بڑوں کو بخش دے ، ہمارے مردوں مورلو کو بخش دے ، اے اللہ توہم میں سے جس کو بھی زندہ رکھے اسلام پرزندہ رکھے اور ہم میں سے جس کو بھی زندہ رکھے اسلام پرزندہ رکھے اور ہم میں سے جس کو موت دے ۔

(٢٠) نابالغميت كي دعا

اگرمیت نابالغ بچرکی ہوتو دعاکرے کہ الٹارتعالیٰ اس کو ہمارے لیے ہزت میں اجرو نواب کا سبب بنا دے۔ د بخاری: قرارة فاتحۃ الکتاب علی جنازة ) افرت میں اجرو نواب کا سبب بنا دے۔ د بخاری: قرارة فاتحۃ الکتاب علی جنازة ) اور چونکہ نابالغ بچراحکام کامکلت نہیں ہوتا اہذا دعا مِمغفرت کی ضرورت منہیں بہت ابس یہ دعایاتھے۔

ٱللهِ إَنْ الْمُعَمَّ الْمُعَلِّهُ لَنَافَ رَطًا وَكُمْ عَلْسَهُ لَنَا آجُرًا وَذُكُ فَ رَا وَكُمُعَلْهُ

ا دراگروہ میت نابالغ بیجی کی ہوتو پیر دعا پڑھے۔

ٱلله هُمَّ الْجَعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَلَجُعَلْهَا لَنَا أَجُرًا وَذُمُّ فَرَطًا وَلَجُعَلْهَا لَنَا أَجُرًا وَذُمُّ فَرَطًا وَلِمُ عَلَمُ النَّاشَافِعَ أَوْمُشَفَّعَ لَهُ وَمُشَفِّعَ لَهُ \_

اسے اللہ اس بچہ کو ہمارا پیش روبنا دے اوراسے ہمارے لیے باعثِ اجرو ذخیرہ بن اور اسے ہماری سفارٹس کرنے والا بنا اور اس کی سفارش کو

تَكَالَ السَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبِسَلَّمَ صَلُّوًا عَلَى النَّجَاشِي سَيًّا هَاصَلُوعٌ لَّيْسَ فِيهُ الْكُوعُ عُ وَلاسْحُودٌ وَلاَيْتَكُلُّهُمْ فِيهَا تَكُوبِ يُرُونَ سَرِلِيهِ . ربخارى: هُنَيْمُ الصَّلُولِ عَلَى الْجَنَاعِين بنی اکر م الشرعلیه و مناح نے فرمایا که نجاشی پر نماز پر هو، یہاں آب صلی الله علیه دسلم نے اس کو نماز کہا ہے جس میں رکوع سجدہ نہیں ہے اور اس میں گفت گو کی اجازت بھی بہیں بس اس میں تکبیرات ہیں اور سلام کھیرناہے۔ (۲۲۲) رفعیدی

یہلی تنجیر کے علاوہ رقع پدین نہ کرے۔

رُوِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ السَّلَّهُ عَنَهُمَا كَانَ يَرْفَتِعُ يَدَيْكِ فِي تَكْرِبْ يُرَوِّ الْأُولِي شُبِّ لَا يَرُونَعُ بَعْدَ وَكَانَ يُكَانِّ أَرْبُعًا-وَرُويَ ذَٰلِكَ عَنْ إِبْنِ مُسْفُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا۔ رمصنف عبدالرزاق رُفْعَ يَدَين فِي التَّكْبِيْرِ...) حضرت عبدالله بن عباس رضى الشرعنهما اورحضرت عبدالله بن سعو در هني الله

عنہا ہے منقول ہے وہ نماز جنازہ میں صرف بہلی تکبیر میں رفع بدین کر تے تھے بعد میں نہیں اور کل چار تنجیزیں کہتے تھے۔ میں نہیں اور کل چار تنجیزیں کہتے تھے۔

خود علامه وحيد الزمان بهي يهي كيت بين ملاحظ بهو-وَلاَ يَرْوَتَعُ يَدَيْهِ إِلاَّ فِي التَّكْبِينِ وَالْدُولا الدَّيْرِةِ الْدُولا ا

ريزول الابران ج اصـ١٤٢)

ڬٳۯڿٵۯۄۺ؈ۅ۫؉ڸؠ؆ؙؙڲؠڔڮڿۅڡۧؾؠٳڬڡٳڴٵڴؙڂڮۼڋۺ؆ۺ ۼڹٛۼۘٳٚۺؙڎٞڎٙڔڿؽٳۺ۠ۿۼڹٛؠٵۼڛٳڮۺۣڞڮۧٵۺ۠ ۼڮؽۼۅۺۘۺؠؙۛڎٵڶ؇ؽؠٷؿٵۿػٞۺؙٵڡؙڛٳڵۺؚؠؿڹڡؘؙڞؙڮٞ ۼڮؽ؋ٲڞڰٞۄۺٵڵؙڔڎؽٷؿٵۮڰۺڸؠؿڹڛٛڹٛڬٷؙۅٙؽٵڬڰٷٛٷٛٳڝٵڰۿ

فَيَشَّفَعُوالَهُ الْأَسْمَعُولِفِيهِ

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا <u>سے روایت ہے</u> کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جب کوئی مسلمان فوت ہوا دراس پر ایک سو کے قریب مسلمان جنازہ پڑھیں اوراس کی معفرت کی سفارش کریں ۔ تو ان کی یہ سفارش فہول ہوگی ۔

(١١٠٠) غائبانه كازجناده

اگر کوئی مسلمان ایسے علاقہ میں فوت ہوجائے جہاں اس کی نماز جنازہ ادا ہمیں گئی، توابسے خص کی نماز جنازہ پڑھنامسنون ہے۔ چونکہ شاہ حبشہ نجاشی فوت ہموے نے تونکہ شاہ حبشہ نجاشی فوت ہموے نے تو وہاں کوئی اور سلمان مذمخال بندا خود استحضور سلے اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمانی۔ ملاحظہ ہمو۔

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ مَنْ اَتَّ رَسُول الله وصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَ اَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ اَتَّ وَيُهُ وَسُلَّمَ كَعَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كَعَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كَعَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كَعَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ ا

حضرت الوہر میرة رضی اللّه عنه فرماتے ہیں که آنخصنور صلے اللّہ علیہ وسلم نے اللّٰہ علیہ وسلم نے اللّٰہ علیہ وسلم نے اللّٰہ عابُرہ کو نجائشی کے فوت ہوجانے کی خبردی بھر باہر نکل کرصف بندی کی اور چارتنجیریں کہہ کرنماز بڑھی۔ چارتنجیریں کہہ کرنماز بڑھی۔

اُس مدبت سے معلوم ہواکہ جس کا جنازہ نہ ہوا ہواس کی غائبارہ نہا ہے گئے چونکہ جائے گئی۔ البتہ جس کا جنازہ ہو بیکا اس کی غائبارہ نماز ہنیں بڑھی جسائے گئی چونکہ استحضور سے اللہ علیہ دسلم کی سنت مبارکہ سے یہ عمل ثابت ہنیں ہے۔ حتی کہ آپ کے ہمت سے جان شارصی ابدرہ دور دراز علاقوں میں فوت ہوئے کیکن آپ نے کسی کا غائبار جنازہ ہمیں بڑھا ہے

ابن تيمية كاتجزير علامه ابن تيمية فرماتے ہيں:

سله آنجناب صلی الشرعلیه وسلم کی اس واضح سنت اورطرلیقه کے با وجود پیم بھی بعض لوگ مہر موقع پر غائبار نماز جنازہ پڑھے ہیں اور بجاشی کے واقعہ کو بنیاد بناتے ہیں۔
مجد ذیب (۱) نجاشی کی غائبار نمازاسی لیے اداکی گئی کہ ان کا جنازہ بہیں پڑھاگیا کھا۔ لہذا اس واقعہ سے لیسے تحض کے غائبار جنازہ کا استدلال بہیں کیا جاسکتا جس کا جنازہ ہو چوکا ہو، جونکہ ایک دوسرے کی حالت و کیفیت باہم مختلف و برعو کچھ کیا ہے۔
ہوچکا ہو، جونکہ ایک دوسرے کی حالت و کیفیت باہم مختلف و برعو کچھ کیا ہے وہاں وہی کچھ کرناسٹ ہے اور یہ تو تابت ہے کہ ایس معادیت ہیں پڑھا لہذا عام حالات میں غائبار جنازہ حدیث سے تابت نہیں ، واضح رہے کہ اس سلسلہ میں معادیت ب معادیت رہو کچھ بنیں، ابن القیم نے ہی لکھا ہے۔
معادیت رفز کی بابت جور دایت بیان کی جاتی ہے وہ بالکل شجھے بہیں، ابن القیم نے ہی لکھا ہے۔
معادیت رفز کی بابت جور دایت بیان کی جاتی ہے وہ بالکل شجھے بہیں، ابن القیم نے ہی لکھا ہے۔

اَنصَّوَابُ اَنَّ الْغَالِمِبُ إِذَامَاتَ بِسَلَدٍ لَكُمُ يُصَلِّئُ عَلَيْهِ فِيْ لِهِ صَلَىٰ عَلَيْهِ مِسَلُونَا الْغَاشِبِ كَبَاصَلَى السَّبِيُّ صَلَى الله عُ عَلَيْ لِي وَبِسَلَّكُمُ عَلَى النَّجَ الشِّي لِكَنَّهُ مَاتَ بَيْنَ ٱلكُفَّارِوَكَمْ يُصَـِلِّ عَلَيْهِ وَإِنْ مَّنْ صَـ لَيْ عَلَيْهِ وَيَثُ مَاتَكُمْ يُمَلِ عَكَيْهِ صَلَاةُ الْغَاتِبِ. لِأَنَّ الْغَرْضَ تَدُسَ مَطَ بِصَلَاةِ الْهُسَلِمِينَ وَلِلتَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَيْعَلَى الْغَايِّبِ وَبَتَرَكَ هُ ، وَفَعَلَهُ اللهُ عُلَى الْعُايِّمُ الْعُالِمُ اللهُ مَوْضِعٌ وَهُ ذَالِكُ مَوْضِعٌ. (زادالمعاد، ج اصلا) فيحج بات يهب كماكركوني شخص ايسے شہريس فوت بوجهال اسس كا جنازہ نہیں پڑھاگیا تواس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی جونکہ نجاشی کفار کے علاقہ میں فوت ہوئے جہال ان کا جنازہ بڑھے والا کوئی نہ تھا۔ لہذا بنی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبار نماز جنازہ ادا فرمانی البتہ جس شخص کا جنازہ بڑھا جا چکا ہمواس کا غائبانہ جنازہ ہمیں پڑھا جائے گا۔ چونکہ ایک نمازے فرض پورا ہوگیا۔ بنی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے بھی ایستخص کی غائبانہ نماز تہیں پڑھی۔ جب کہ ایک اور موقع پر آپ کا غائر کیا نہ جنازہ پڑھنا ثابت ہے۔ لہذایہ دولو عمل ا پنی ابن جگرسنت ہیں اور موقع محل کے مطابق ہرسنت برعمل ہوگا۔

## : خاتخات الكات

(۳۷۵) آج یہ دل تشکر وامتنان کے جذبات سے لبر بزہے کہ اللہ تعالے نے ناز بیمشر لکھنے کی تو نیق سے نوازا، حس کاعلمی مواد مدیبنہ منورہ میں جمع کیا ترتبیب و تدوین کا آغاز بیت اللہ کے سایہ میں مقام ابراہیم کے قریب ہوا۔ کچھ ابتدائی حصال در آمزی

Website: http://www.allimagetool.com مهاحث مسير بنوى رياضل بحنة مس بيري كوكسي كيس مين مكيل آج بيت الشرك

مباحث مسير بنوى رياه ل بحة من بيه ترسي الكالم ين بن الله بين الماري الله ين الله بين الموراس بعد و آلت من الله ين الكالم الكالم الله ين الله

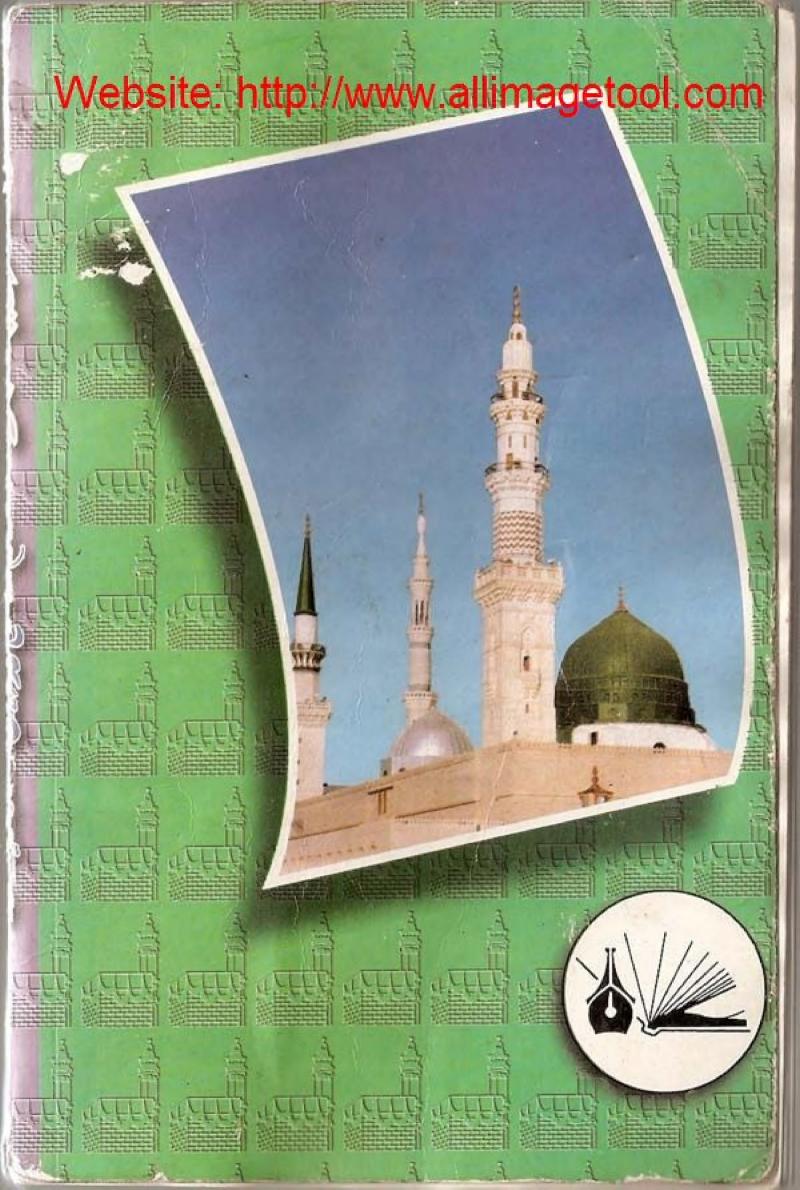